سلسلهمواعظحسنه مهرس

The second of th

ناشر کینیے کافائی کینی کی کینی کے کافائی منظلم کینی کے انتقال کی کی انتقال کی کی منتقال کی کی انتقال کی کی انتقال کی

## المالية المالية

حضرت مولانا مسئود شمیم صاحب مرطقه مهدر سولیت که کمرم کی فرمائش پر ۲۵ مرخ مرائی المرام مسئلات یوم مجمعه بعد نماز عصر تا مغرب حضرت اقدس مولانا الحاج شاه محسمه اختر صاحب مرطله دامت برگانم کا درس شنوی شراف جو مدرسه صولت که کمرمر میں بموا، جس میں الشاتعالی کی مجتب اشد اور اس سے حاصل ہونے کے طریقے قرآن وحدیث کی مجتب اشد اور اس کے حاصل ہونے کے طریقے قرآن وحدیث اور شنوی کے حوالوں کے ساتھ نہایت موثر انداز میں بیان بموٹے برسالہ بیس جن کو بڑھ کر دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوجا تا ہے۔ یہ رسالہ بعض ترمیم و اضافہ کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتهم کی نظر اُنی کے بعض ترمیم و اضافہ کے ساتھ حضرت والا دامت برکاتهم کی نظر اُنی کے بعد است و اللہ دامت برکاتهم کی نظر اُنی کے بعد است و اللہ دامت برکاتهم کی نظر اُنی کے بعد است و اللہ دامت برکاتهم کی نظر اُنی کے بعد است و اللہ دامت برکاتهم کی نظر اُنی کے بعد اللہ تعالی شرف قبول عطا فرائیں اور واعظ و مرتب و نا شروم عافین فرائیں۔

امين بارب العالمين بحُرمة سيّد المرسلين صلى الله عليه وسَلم

مرتبه کے ازخلام حضرت مولاناتاہ محداخترصاحب متربکاتہم — 0 —

اَلْحَمُدُيلُهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الّذِيْنَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعْدُ آعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ بِ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ ا شَدَّ حُبًّا يِلْهِ مِن .... وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الل

کا اورجس حدیث یاک کا انتخاب کیا ہے۔اس کا موضوع صرف یہ ہ كه الله شبحانهٔ تعالیٰ کی محبت بندوں کے ذمریکس قدرمعیّن ہے بعنی کتنی محبت التدشجانة وتعالى اين بندول سه جاست بن ادركس قدر محبت بوتوانسا التُدكا يُورا فرما نبردار ہوسكتا ہے۔ دُنیا كى محبت جائز 'ماں باپ كى بال بَيِّوں كى ا کاروبار کی مال و دولت کی ، ان چیزوں کی محبت شدید بھی جائز ہے کیونکہ اللہ تعالى نے ہمارى نطرت بيان فرمائى ہے إِنَّهُ لِحُتِ الْخَيْرِ لَشَدِيْدُهُ حضرت عمرضى الله تعالى عنه كے زمانه ميں كسى جنگ كى فتح كا مال غنيمت جب مسجد نبوی میں آیا اور سجد نبوی میں مال کا ڈھیرلگ گیا اس وقت آپ نے فرمایا که یاالله به مال غنیمت دیکه کرمیرا دل خوش بهوا اور محبت اس کی ہے گر آب اینی محبت کو دُنیا کی تمام محبتوں پر غالب فرمادیجئے تومعلوم ہُوا کہ محبت شديد بهي جائز بسب اورمجبت حبيب بهي جائز بسيدييني اس كوحبيب بنالينا بهي جازنہے۔ حبیب بریاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حبیہ خطاب فرمايا ايك روايت بيس ب كرآب في منام منى القي المنتان میں اینے جبیبوں سے کب ملول گا۔ احباب اور احتّاء جمع ہے حبیب کی ، جيسے اطباء جمع ہے طبيب كى توصحابہ نے يُوجِعا اَوَلَيْسَ نَحْنُ آحِتَاءُكَ كابم لوك آب كاحباء نهين بين حضور صلى التدتعالى عليه وسلم فرمايا أنتصر اَصْحَابِيْ ثُم تومير\_ صاببه و وَلِكِنْ آخْبَابِيْ قَوْمٌ لَمْ يَرَوْنِيْ وَامَنُوا بِيْ أَنَا إِلَيْصِ تُعْرِبِالْأَشُواقِ (كنزالعال ج ١٠١٥ ١٥٥٥) ليكن مير ساحا میرے احباء وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ برایمان لائے میں ان کا مشتاق ہوں۔ یعنی ہم لوگ ان میں شامل ہیں جو آپ سے بعد

ایمان لائے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ الله تعالیٰ اس نبی اُتی صلی الله علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں اور سلام نازل فرمائے کہ جنہوں نے ہم کو احتیاء سے خطاب فرمایا اور ہمارے لئے اشتیاق ظاہر فرمایا۔ توجبیب کا طلاق یہاں مخلوق کے لئے ہے لیکن احب اور اشد محبت الله تعالیٰ کی ہمونی چاہئے۔ اگر الله تعالیٰ کی محبت احب اور اشد نہیں ہے تو بھر بندہ پورا فرما نبردار نہیں ہو سکتا۔ ول سے بھی زیادہ جان سے بھی زیادہ اہل وعیال سے بھی زیادہ الله تعالیٰ سے ہی زیادہ الله تعالیٰ الله علیہ وسلم نے اس محبت کو اس عنوان سے طلب فرمایا ہے۔

اَللَّهُ عَلَى خَبِّكَ اَحَبَّ إِلَى مِنْ نَفْسِى وَ اَهُ لِيْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ \* ( ترندی شریف ۲۰ مسکلا)

یااللہ اپنی محبت میرے اندر میری جان سے زیادہ عطافر مادیں اور اہل وعیال سے بھی زیادہ اور شنڈ سے پانی سے بھی زیادہ یعنی پیاسے کو جتنا فظنڈ اپانی عزیز ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اسے اللہ آپ مجھے محبوب ہول۔ تومعلوم ہُوایز خطوط اور حدُود ہیں محبت کے جوصور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھا خضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شراف کے اس اس اخری جُز کا اپنے ایک شعریں گویا ترجمہ کر دیا ہے ، یہیں کعبہ شراف میں غلاف کعہ کر عرض کیا ہے

پیارا چاہے جیسے آب سردکو تیری پیاس اس سے بھی بڑھ کرمجدکوہو جس طرلقہ سے ایک پیاسے کو ٹھنڈا پانی پی کررگ دگ میں سیرا بی اور ایک نٹی جان عطا ہوتی ہے خدائے تعالیٰ سے عاشقوں کو اللہ کا نام لے کر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ مثنوی سے دفتر سشتھ سے آخر میں ولانا فرماتے ہیں ہے

> تام او سول برزبائم مي رود ہرین مواز عسل جوئے شود

مولانا رُوی فرمات ہیں کہ جب اللہ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے ہ میرے بال بال شہد کے دریا ہوجاتے ہیں۔ تومیرے دوستو! اللہ کی محبت کا یہ مقام کیسے حاصل ہوکہ ہمانے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہوجائے اور اگر اشد نہ بھوئی تویاد رکھتے ہم اللہ تعالیٰ کے پُورے فرمانبردار نہیں ہوسکتے۔ کیوں ؟ اس کئے کہجب ہم کواینادل زیادہ بیارا ہوگا توجہاں ہمارے دل کو تکلیف ہوگی وہاں ہم الند کے تا نون کو توڑ دیں کے مثلاً کوئی ایسی حین صورت سامنے آئی کہ دل جا ہتا ہے اس کودیجییں۔ منه دیجیس تو دل کو تکلیف بوگی تو اگر دل سے خدا پیارا ہے تو دل کو توڑ دیں گے، خدا کوراضی کرلیں گے اور اگر دل زیادہ عزیز ہے ، اللہ تعالیٰ سے محبت کم ہے تو گویا دل اَحَب ہوگیا دل کی محبت احب اور اشد ہوگئی پیرآدمی گنا ہوں سے نہیں بیج سکتا۔ نا فرمانی سے بیجنے کے لئے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت اشد بهونا صروري بسيداسي وجهر سيدمولانا رُومي رحمة التُدعليه فرمات نيه بين كهجس وقست مُنلطان محمود في البين ٦٥ وزيرون كوبلايا اوركها كه شابي خزان كاية ناياب موتی توردو ۔ لیکن ہروزیر نے کہا کہ حضور پینخزانے کا نایاب موتی ہے اس كى خزائة شابى بين كوئى مثال نبين - بين اس كونبين تورون كا - يهال تك كدان سب وزیروں نے انکار کر دیا اور معذرت کرلی ۔ آخر میں شاہ محمود نے ایاز کو مبلايا ـ است دراصل وزيرون كواياز كامقام عشق دكھلانا بھا۔ يه د كھلانا تھاكہ اياز å

میراسچاعاش ہے باتی سب وزراء ریالی اور تنخواہی ہیں اس نے کہا ایازتم اس موتی کو توڑ دو ایاز نے فوراً پتھراً تھایا اور موتی کو توڑ دیا پورے ایوان شاہی میں شور مج گیاسب نے کیا کہا مولانا رُومی کی زبان سے سُنیئے ایس چہ ہے باکی ست واللہ کا فراست ایس چہ ہے باکی ست واللہ کا فراست انہوں نے کیا کہا ہے سامان مڑا ہے ساکی مالکا بکا فیاد ناشکی سے کا فراست

انہوں نے کہاارے ایاز بڑا ہے باک بالکل کا فراور ناشکرا ہے۔ کا فر کے معنیٰ یہاں ناشکرے کے ہیں۔ شاہ محود نے کہا ایاز تم نے موتی کیوں توڑا ان وزراء کو جواب دو۔ اس نے کیا جواب دیا ہے

. گفت ایاز اسے مہتران نامور امرشہ بہتر بقیمت یا گھرسر

ایاز نے گزراء کوخطاب کیا کہ اسے معزز لوگو! آپ نے موتی کوقیمتی
سیجے کرنہیں توڑا لیکن شاہی حکم کو توڑ دیا میں آپ سے پُوچِتا ہوں کہ شاہی حکم
زیادہ قیمتی تھا یا یہ موتی - اس واقعہ سے مولانا رُومی یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اسی
طرح ہمارے دل اگر ٹوشتے ہیں تو ٹوٹ جائیں لیکن اللہ کا فرمان نہ ٹوٹے - دل
کی وہ خواہشات جن سے اللہ تعالی راضی نہیں ہیں بٹل بیش بہا موتی کے خواہ کتی
ہی قیمتی اور لذیذ نظر آئیں ان کو توڑ دو لیکن حکم الہی کو نہ توڑو - اور نامحرم عور تول اور اور کول کو ہرگز نہ دکھو جا ہے کتنا ہی تھا ضا دیکھنے کا ہو۔ امر الہی سے مقابلہ میں دل کی
کو ہرگز نہ دکھو جا ہے کتنا ہی تھا ضا دیکھنے کا ہو۔ امر الہی سے مقابلہ میں دل کی

میرے دوستو! اللہ کی محبت کا بہی حق ہے مولانا شاہ عبدالغنی صاحب
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بُرزگ کہیں جارہے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے
عرض کیا کہ اسے خدا آپ کی کیا قیمت ہے آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہا!
انہوں نے فوراً کہا ہے

## قیمتِ نحود ہر دو عالم گفتی نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

یااللہ آپ نے آپنی قیمت دونوں جہان بتائی ہے ارسے ابھی قیمت اور بڑھائیے دونوں جہان بتائی ہے ارسے ابھی قیمت اور بڑھائیے دونوں جہان کے بدلہ میں تو آپ سستے معلوم ہوتے ہیں۔ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے اسی مضمون کو اپنے اُر دوشعر میں کیا خوب فرمایا ہے ہے

دونوں عالم دے چکا ہوں ہے کشو!

یر گراں ہے تم سے کیا لی جائے گی
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دِ تی کی جامع مسجد
کے منبر رپر کھڑے ہے بہوئے اور شاہ اِن مُغلیہ کوخطاب کیا اور فرمایا ہے
دارم جواہر پارہ عشق است تخویلش
کے دارد زیر گردوں میرسامانے کہ من دارم
اسر لدگی اول دالہ دیماری است میں سینے میں دارم

اسے توگو! ولی اللہ دہلوی اپنے سیلنے میں ایک دل رکھتا ہے، اس میں اللہ کی محبت کے کچھ موتی بنہاں ہیں۔ آسمان کے نیچے محبہ سے زیادہ کوئی رسمیں ہوتو میرے سامنے آئے کیو کہ تمہاری دولتیں تمہاری دزار میں تمہاری سلطنتیں سب زمین کے اُوپر رہ جائیں گی اور تمہیں دوگز کفن میں لیبیٹ کرخاک میں ڈال دیا جائے گا اس وقت پرتہ چلے گا کہ وُنیا کی کیا حقیقت تھی۔ وُنیا کی حقیقت پرمیرا ایک شعرہ ہے۔ سے

کوں تو دُنیا دیکھنے ہیں کس قدرخوش رنگ تھی قبریں جاتے ہی دُنی کی حقیقت کھُل گئی ایک بزرگ فرماتے ہیں سے جام تھا ساتی تھاہے تھی اور درِ مے خانہ تھا خواب تھا جو کھے کہ دیکھا جو مشنا افسانہ تھا

ایک دفعہ سے الی دفعہ سے الی دیوبند کے صدر مفتی حفرت مفتی محمود الحسن صاب گنگو ہی دامت برکا تہم ہردوئی تشریف لائے تھے احقر بھی وہاں حاضر تفاعر فی کیا کہ حضرت ابھی ابھی ایک شعر بھوا ہے۔ شعر میں میں نے نقشہ کھینچا تفاکہ دیکھو ایک بچے جوان ہوتا ہے اور لڑی جوان ہوتی ہے اس کے بعد بڑھا یا آجا آ ہے۔ دانت ٹوٹ جاتے ہیں کمر جبک جاتی ہے فدو فال بڑھ جاتے ہیں حسن کے مارے نوجوانو! مارے ہنگا مے ختم مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے نوجوانو! مولہ سال کی جولائی تم کو یا گل کرتی ہے، تمہاری نگاہ اور تمہارا ایمان خواب کرتی ہے میک فرماتے ہیں کہ جم سیم کرتے ہیں کہ جہ سیک کہ ایک فرماتے ہیں کہ جم سیم کرتے ہیں کہ جہ سیک کہ جولی کرتی ہے۔ بین کہ اور تمہارا ایمان خواب کرتی ہے کیکن فرماتے ہیں کہ جم سیم کرتے ہیں کہ

زلف جعدومشك ار وعقل بر

مَا مَارَ أَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِيْنٍ أَذْ هَبَ لِلُبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِ مَارَ أَيْتُ الرَّجُلِ الْحَازِمِ (مَثْكُوة كَتَابِ الابِمان صلا) مِنْ إِخْدَاكُنَّ الخ

آخر او دُم زشت پسیسر خر اس کی وہ زُلف جس نے ہزاروں کو پاگل کر رکھا تقا اس وقت مُڈھے گدھے کی دُم معلوم ہوگی۔ سُبحان اللّٰہ! کیسا عبر تناک شعرہے ہے

زُلف جعد ومشكب ار و عقل بر

آخر او دُم زشت پیسر خر

مولانارُومی کی تبر کوالٹر نورسے بھردے جوان گدھے کی مثال دیتے تو بعض ہے و قوف کہتے کہ چلو کچھ تو ہے لیکن مولانا نے اس ٹر مصے کھوسٹ گدھے کی مثال دی کہ انسان کو نفسیاتی طور بران فافی چیزوں سے بالکل نفرت ہوجائے۔ ماہرنفسیات محضرات تھے۔ رُوحانی بیاریوں کاعلاج کرتے تھے۔ توبيس في حضرت مفتى محمودس صاحب كنگويى دامت بركاتهم صدر مفتى دارالعلوم د او بن دے عرض کیا کہ حفرت میرا پر شعرآج ہی بھوا ہے کہ وُنیا کے جتنے ہنگامے ہیں سب سرد ہونے والے ہیں انسان کا بچین جوانی سے ، جوانی بڑھا ہے ہے، بڑھایا موت سے تبدیل ہونے والا ہے یہ شورج کا طلوع و غروب بڑے بڑے بڑے حیینوں کے تحلیتے بگاڑ دیتا ہے شورج کا پرطلوع وغروب ہمارے بالوں کو سفید کر دیتا ہے، ہمارے وانتوں کو منہ سے باہر کر دیتا ہے یبی گانوں میں مجھریاں ڈانتاہہا اور گانوں کو پیچکا کرحسینوں کوغیرحسین کر دیتاہہ اگريطلوع وغروب نه ہوتا تو ہماری جوانی کو کوئی چیز نہیں جھیں سکتی تھی جنانچہ جنت میں جوانی قائم رہے گی، کہی بڑھایا نہیں آئے گا کیونکہ وہاں سُورج نہیں ہے طلوع و غروب نہیں ہے ، روز و ہفتہ نہیں ہے ، ماہ وسال نہیں ہے دن و تاریخ نہیں ہے۔ اس سلے وال تغیرو زوال نہیں ہے ۔ تو میں نے عرض كياكه ميراية شعر بُواب ہے

يرجمين صحرا بھي ہو گا پيخب رمبلبل کو دو تاکہ اپنی زندگی کو سوچ کرتشرباں کرے تاكه كہيں يہ بے وقونی نه كرجائے كه مُرجعانے والے بيُولوں يرزند كى کو قربان کر دے یعنی شن فانی پر فرلفتہ ہو کراپنی زندگی سے ایام کوضایع کردے اور جنازہ جب قبر ہیں داخل ہو تومعلوم ہو کہ جن کے لئے مرے تھے وہ کیجہ كام نہيں آئے، سب فانی سہارے منص اور اب اللہ تعالی مصمعا لمریزا ہے۔ مفتی صاحب نے اس شعر کو بہت پسند فرمایا۔ اکوڑہ خٹک سے ایک رسالہ الحق نكلتا ہے ایک دفعہ اس میں ایک شعرد یکھا تھا۔ جوچمن سے گذرے تواہے صاتو پر کہنا بلبل ارسے ك فزال ك ون بي بي سامنے زلگانا دل كوبتالىسے اور خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ تکھنؤ میں ڈیٹی کلکٹر تھے، حضرت تھانوی كے خلیفہ تھے۔ ایک دفعہ وائسرائے آر ہا تھا ساراشبر جینڈیوں سے سجایا گیا تقا، جگر جگهروشنیان اور بلب جل رہے ہتے، سارا شہر دُلہن معلوم ہور با تقا خواجہ صاحتِ نے مولانا شاہ عب رائغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ صرت ابھی ابھی ایک شعر ہموا ہے۔ وہ شعر کیا تھا ہے رنگ رلیوں بیزمانے کی مذجانا اسے دل یہ خزاں ہے جو برانداز ہیار آئی ہے بس دُنیا کی بہار ایک دصوکہ ہے لہذا اپنی جوانیوں کو، اپنی خاک کو، اس خاکی جیم کو اگر ہم اللہ ورسُول کی فرما نبرداری میں خرج کریں گے تو ہماری خاک کے ساتھ اللہ ورسُول قیامت کے دن مثبت لگ جائیں گے اور ہماری فاک قیمتی ہوجائے گی اور اگر اس مٹی سے جیم کوصرف کھانے بینے ، مگنے مُوسنے میں لگایا تو گویا مٹی کو مٹی پر ہی فعا کر دیا۔ شامی کباب بھی مٹی کا ہوتا ہے، مُرغ مسلّم بی مٹی کا ہوتا ہے۔ مُرغ مسلّم بی مٹی کا ہوتا ہے۔ اگر ان کو دفن کر دو تو مٹی ہی باؤے گے، یہ بورتیں بھی مٹی کی بین مگان بھی مٹی کا ہے۔ اگر ہم نے اپنے جسم کی مٹی کو صرف ان چیزوں بیں ہی لگا دیا یعنی دُنیا کی نعتوں میں ہی گئے رہے اور نعمت دینے والے کو کم یادکیا تو ہماری فاک گویا فاک پر فعال پر فعال اور میزان آخر میں فاک ہوگی اور اگر اللہ ورشول کو مثبت فاک اور میزان آخر میں فاک ہوگی اور اگر اللہ ورشول کو مافنی کر لیا یعنی بال بچوں کا بھی حتی ادا کیا، اپنے نفس کا بھی حتی ادا کیا، روزی بھی کما تی لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما نبرداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو نادا فی نہیں گیا تو قیامت کے دن ہماری فاک کے ساتھ اللہ ورشول شبت ہو جائیں گے اور یہ فاک و ماکرو۔ قیمتی ہوجا شیں گے اور یہ فاک پر فدا کرو۔ قیمتی ہوجا بینا ایک اُردو شعریاد آیا ہے

کی خاکی پرمت کردن ک اپنی زندگانی کو جوانی کو جوانی کر مین دا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو ان کر مین دا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو ادر ہے ادر سے یہ کی مربے والوں پر مردا ہے جو دم حسینوں کا مجردا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں ان مرنے گلنے والی لاشوں پر ا

خواجہ صاحب فرماتے ہیں ان مرنے گلنے والی لاشوں پر اپنے دل کو مت فدا کرو جس نے جوانی بخشی ہے ، اگر وہ چا ہتا تو بچین ہی ہیں اُٹھالیتا جس نے جوانی عطاکی ہے جس نے ہمار سے سینہ بین دل رکھا ہے صرف وہی اس کے قابل ہے کہ اس کواینا دل دیا جائے۔

حضرت مولانا محمد توسف صاحب بنّوری رحمة النّدعلیه کی خدمت بین حقر نے معارف مِثننوی بیش کی مولانا نے کتاب کھولی تو اس میں میرا ہی ایک شعر الکلاجس کامفہوم یہ تھا کہ اہل دل کو اہلِ دل کیوں کہتے ہیں۔ دل توسب کے سینہ ہیں ہے، انسان ہویا گتا بلی بکس سے سینہ میں دل نہیں۔ بھر بزرگان دین کو بینہ میں ہے، انسان ہویا گتا بلی بکس سے سینہ میں دل نہیں۔ بھر بزرگان دین کو بی کیوں اہلِ دل کہتے ہیں۔ میں نے اس کا جواب اپنے اس فارسی شعر میں تیا تھا۔ وہ شعریہ تھا ہے

ابل دل آبکس که حق را دل دبد دل دبد اوراکه دل را می دبد

اہلِ دل دہ ہیں جوالتہ کو اپنادل دیتے ہیں جس نے مال کے پیٹ کے
اندر سینہ میں دل رکھا ہے اس کو دل دیتے ہیں تو دل کی تیمت ادا ہوجاتی ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ قیمتی ہیں ان کو دینے سے یہ دل بھی قیمتی ہوجاتا ہے بیس اہل اللہ
اپنادل اس ذات پاک کو دیتے ہیں جس نے دل عطا کیا ہے اور اسی لئے وہ
اپنا دل کہلاتے ہیں۔ مولانا اس شعر کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ الہ آباد
مقام کو اس طرح بیان فرمایا ہے سے سے حاصت برکاتہم نے اہل دل کے
مقام کو اس طرح بیان فرمایا ہے سے

شکرے دردِ دل مشتقل ہو گیا اب تو شاید مرا دل بھی دل ہو گیا

استقلال دردِ دل سے مُراد استقامت على الدّين ہے يہنہيں كركہجى توخوب عبادت اور كہجى استعمال فرمايا عبادت اور كہجى بالكل شيطان اور لفظ شايد تواضع مے سئے استعمال فرمايا تاكہ دعوىٰ ندہو۔

میرے دوستو! ایک شعرمیرا دُنیا کی حقیقت پر ادر بھی ہے۔ اس دُنیا کے بارے میں بڑے بڑے ہنگامے آدمی سوجیار ہتاہے کہ یہ مکان لُوں گا وہ مکان بناؤں گا یہ کارخانہ تعمیر کروں گا، وزارتِ عظمیٰ کی کرُسی سے لئے الكيش لردوں كا كراچا نك جس دن عزرا ثيل عليه السلام آتے ہيں تواس دن كيا ہوتا ہے سے

> آگرقضا با ہوش کو ہے ہوش کر گئی ہنگامۂ حیاست کو خاموش کر گئی دُنیا کی فنائیت پر نظیراکبرآبادی کا شعر ہے ہے کئی بار ہم نے پر دیکھا کہ جن کا معظر کفن تھا مشیتن بدن تھا جو قبر کہن ان کی آگھڑی تو دیکھا پر نخصو بدن تھانہ ارکفن تھا

کہتے ہیں کہ ہیں سنے قبرتان ہیں بڑھے بڑھے حسین توجوانوں کو اور بڑھے شاندار تو گوں کو دیکھا کہ جب ان کو دفن کیا جارہا تھا توان کا بدن نہایت شاندار تھا اور کفن ہیں عظر لگا ہُوا تھا لیکن چنددن کے بعدجب قبر ٹر پانی ہو کر اُکھڑ گئی تو دیکھا کہ بدن کا کوئی عضو باتی نہیں تھا اور کفن ہیں کوئی تاریجی نہیں تھا۔جس بدن کوسنوار نے ہیں ہم دات دن گئے ہُوسٹے ہیں، جس کے لئے رات دن ہمارے قلوب مشغول ہیں اس کا ایک دن پرحشر ہونے والا ہے۔مولاناروی ہمارے اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صورت پرستی جب تک نہ جھوڑو گے بینی صورتوں کا بخشق جب تک نہ جھوڑو گے بینی صورتوں کا بخشق جب تک تمہارے دلوں میں ہے خدائے تعالی کو نہیں یا سکتے ہو۔ حکا بے گئی عن الحق فرماتے ہیں۔

ادما معنی دلبتندم بجو ترک تشرو صورت گندم بگو اے آدم کے بیٹو! میرا معنی دلبند کلاش کرد ادر مصورت پرستی چھٹور۔ آگے مولانا فرماتے ہیں ہے

مل : مسلایہ ہے کہ گفن میں عطر لگانا جا ٹرنہیں ہے۔ نقہاء نے اس کو بدعت انکھا ہے۔

گرز صورت بگذری اے دوستاں

اسے دوستو! اگر مصورت پرستی سے باز آجاؤ لینی مٹی کی جو صورتیں محصر ہی ہیں یہ تمہار سے دل کو زیادہ مشغول کرتی ہیں اگر ان کے عشق سے باز آجاؤ گے اور دل کو ان سے خالی کر لو گے تو کیا ملے گا۔ فرماتے ہیں سے

گلستان است گلستان است گلستان

توتمہیں اللہ کی مجبت کا قُرب ہی قُرب عطا ہوگا لیکن اس صورت پرسی
سے نجات کب ملتی ہے مولانا رُومی رجمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک بیں
فرص الدین تبریزی کی صحبت اختیار نہیں کی میرے علم اور عمل میں فاصلے رہے
اور شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ملاقات ہوگی آوانہوں نے میری
رُوری کو اللہ کی محبت سے گرم کر دیا ۔ پہلے تو اُنہوں نے بڑی تواضع برتی اور
خود کو مجھیا نے کی کو شش کی اور کہا کہ میرے یاس کی نہیں ہے میرے جیجے
کوں گے ہو۔ مولانا رُومی نے عرض کیا ہے

یوٹے ہے راگر کسے کنوں کت

برسے کو شرابی شراب کی بُو کو الانجی یا لونگ کھا کر جھیا بھی ہے اور بیٹا بت محرے کر میں نہیں بیتا ہوں لیکن ہے

را بيا برمايان چشم مست نوليث تن را يۇل كىن.

لیکن ظالم اپنی مست آنکھوں کو کہاں لے جائے گا بس است مسالدین تبریزی! آب را توں کو اُنظ کر تبجیرے وقت جو ذکروفکر کرتے ہیں ، اللہ کو یاد کرتے ہیں جس کی برکت سے آپ کے قلب کو نسبت مع اللہ کا بونشہ عاصل ہے آپ اس کو لاکھ مجھیا ٹیس لیکن آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ نے اللہ کی محبت کے خم مے خم جڑھار کھے ہیں۔ اللہ والوں کی صورت

شمۂ از گلستاں باما بگو اسے شمس الدین تبریزی! آب اللّٰد کے قرُب و محبت کی جو دولت سینہ میں لئے ہُوئے ہیں اس میں سے تھوڈا سا میر سے کان میں بھی کہرد بجیڑاور جرعۂ برریز برمازیں سب

آپ تومجبتِ الہید کاخم کاخم ہیتے ہیں مجھے ایک گھُونٹ ہی بلادیجے اس کے بعد کس انداز سے فرماتے ہیں سے خونداریم اے جب سال مہتری

تو مداريم الصحب بسري محرك المنتك و تو تنها خوري

اسے سرایا جمال! اسے میرسے مکرم و محترم شیخ! جلال الدین اس کاعادی
نہیں ہے کہ میرسے ہونٹ تو خشک ہوں اور آپ اکیلے اکیلے شراب محبت
الہیہ بینے رہیں ہنود تو محبت و معرفت سے مست رہیں اور میں محروم رہوں میرا
بھی توحق ہے آخرشاگرد کا بھی تو کچے تی ہوتا ہے ہیں نے جو آپ کا باتھ کچڑا ہے
تو کچے مجھے مجھی عطا فرما دیجئے۔ باتھ کچڑ نے برایک پُرانا شعریا د آیا اللہ والوں کا
باتھ کچڑ نے سے اللہ کا راستہ گھ کتا ہے۔ اس کے متعلق شاعر کہتا ہے سے

مجھے مہل ہوگئیں منزلیں کہ ہُوا کے رُرخ بھی بدل گئے ترا اوقت اوقت میں آگیا توجیہ راغ راہ کے جل گئے

الله والول كا لا تقرب لا تقريب آنا ہے بعنی جب كسى الله والے سے اصلاح و تربیت كا تعلق كيا جا تا ہے تو الله كے داسته كے جراغ جل جاتے ہيں اورسنت و تربیت كا تعلق كيا جا تا ہے تو الله كے داسته كے جراغ جل جاتے ہيں اورسنت و شراعیت برعمل كرنا اور گنا ہوں ہے بينا آسان ہو جا تا ہے۔

حضرت حجيم الاتمت مجدّد الملّت مولانا اشرف علىصاحب تضانوي رحمة التُدعليه فرمات بخفے کہ بعض بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا قاسم نا نو توی ہولانارشید احد گنگوہی اور مولانا اشرف علی تھا نوی نے جب حاجی صاحب کا ہاتھ کیڈاتو حاجی صاحب چک کئے ورندحاجی صاحب کو کون جانتا تھا۔ مولانا تھانوی نے بڑے ہے جوش سے فرمایا کہ خدا کی قسم میہ نا دان لوگ ہیں۔ والتّد ان سارے علماء سے یُوجد لوکہ حاجی صاحب کا ہاتھ کیٹے نے سے پہلے ان کاکیا حال تھا جاجی صاحب کے فیضان صحبت سے پہلے ہمارے علوم تھے لیکن ہے جان تھے بماريد اندر ايمان عقاليكن ايمان اعتقادي تقا، ايمان استدلالي تقا، ايمان عقلى تنا، معيت عامر حاصل تنى وَهُوَ مَعَكُوْ كَمعيتِ اعْتَفاديرِ حاصل تنى لیکن حاجی صاحب کا جب ہا تھ بکڑا اور ذکرالٹہ شروع کیا تو دل <u>سے دروانے سے</u> كُفُل كَنْ النَّهُ كَا نُورْ قلب مِين داخل بُمُوا ، ايمانِ اعتقادي مع برُه كرايمانِ حالى عطا بتوا، معيت عامر بره ه كرمعيت خاصن سية تبديل بيُوني ـ وَهُوَمَعَ كُورُ كى جومعيت اعتقاديه عقليه حاصل تقى وه معيت ذوقيه حاليه وجدانيه يست تبديل ہوگئی بہاں تک کہ قلب محسوس کرنے لگا کہ ہمارے دل بیں اللہ ہے۔ خواجہ صاخب نے جون پُور میں حضرت حکیم الاتمت سے پُوجیعا تھا کہ جب کوئی اللہ والا ہوجا تا ہے اور نسبت عطا ہوجاتی ہے تو کیا اسے بیتہ جل جا تا ہے کرمیرے

قلب ہیں اللہ آگیا اور ہیں صاحب نسبت ہوگیا۔ حضرت نے فرمایا کے خواجہ منا حب آپ بالغ ہُوئے عصے تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلاتھا کہ ہیں بالغ ہوگیا ہوں

یا آپ کو دوستوں سے پُوچھنا پڑا تھا کہ یارو بتانا کہ عزیز الحن بالغ ہُوا یا نہیں۔

یا آپ کیا عجیب مثال دی۔ فرمایا کہ ایسے ہی ایک مقرت اہل للہ کے فیضانِ

صُحبت سے ، ذکر و فکر سے ، گنا ہوں سے بیجنے سے جب رُوح بالغ ہوتی

ہوتی اللہ والی ہوجا تی ہے تو اس کے اندر کچھ جان ہی اور آجاتی ہے

در د بھرا دل عطا ہوجا تی ہے اور آدمی محسوس کر ایتا ہے کہ مجھے می تعالیٰ کی

معیت خاصہ عطا ہوگئی۔

سے کہاکہ امال جی جب میرے بیتہ پیدا ہوتو مجھے جگادینا ایسانہ ہوکہ ہے تی اسے کہاکہ امال جی جب میرے بیتہ پیدا ہوتو مجھے جگادینا ایسانہ ہوکہ ہے تی رہ جاؤل اور بیتہ پیدا ہوجائے اسے توساس نے جواب دیا کہ بیٹی جب تیرے بیتہ پیدا ہوگا کہ تُوخود بھی جاگے گیادر محلّہ بھرکو جگائے گی۔ بیتہ پیدا ہوگا کہ تُوخود بھی جاگے گیادر کسی کو جب اللہ بی مثال کو دے کر فراتے ہیں کہ جب اللہ بی مجب کا دردکسی کوعطا فرما تا ہے تو بھروہ خود بھی جاگتا ہے ادرایک جہان کو جگا تہے۔ اور اس درد کو لئے ہوئے جدھرے گذرتا ہے اللہ کی محبت کا پیغام نشر کرتا چلا جاتا ہے ۔

جہاں جاتے ہیں ہم تیرافسانہ چیڑ دیے ہیں کوئی محفل ہو تو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں احقر کا ایک شعر ہے اہل اللہ کی شان میں سے مجھرتا ہوں دل میں درد کا نشتر لئے ہوئے صحرا وجب من دو نوں کو مضطر کئے ہوئے وہ اپنے درد سے مجبور ہوتا ہے اس کے لئے یہ نامکن ہوتا ہے کہ كى معاشرە بىل دە التەكوما دىنەكرىسے۔

تومیرے دوستو! میراموضوع برجیل راجتنا که مولانا رُومی فرماتے ہیں کہ جب تک وُنیائے فانی سے دل اچاہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا تعلق خساص نصیب نہیں ہوگا دل ایک بی ہے اس کو یا خدا کو دے دو یا دُنیا کو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب نے ایک دن اپنی مجلس میں فرمایا۔اس مجلس میں میں مجب موجود تضار فرمایا که دُنیا کولم تحدیین رکھنا جائز ، جیب میں رکھنا جائز لیکن دل ہی ركهناحرام - دل الله كا گھرہے - خواجرعزیزالحن صاحب مجذوب فرط تے ہیں نكالويا دحسينون كى دل سے اسے مجذوب

خدا كا كھريئے عشق جست ال نہيں ہوتا

دل خدا کا گھرہے ، یہ بُت خانہ نہیں ہے کہ اس میں بتوں کو بسالو اگردل میں غیرالند کی محبت آگئی تو بیرمٹی مٹی پرمٹی ہوکرمٹی ہوجائے گی اوراکر اس مٹی سے اندرخدا کی محبت پیدا ہو گٹی تو یہی مٹی قبیتی ہوجاتی ہے بیکن اللہ کی محبت کیسے بیدا ہو۔ اس کاسب سے آسان طرابقہ اہل اللہ سے تعلق ہے لیکن افسوس بیر ہے کہ آجکل سے لوگ کہتے ہیں کہ اب اہل اللہ نہیں رہے، اب حاجی ا مداد الله نهیس رہے، شمس الدین تبریزی نہیں رہے، بایزید بشطامی نہیں رہے حالانکہ پجم الامت قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس زمانہ میں بهي بايزيد نبيطامي بين اورشمس الدين تبريزي اور حلال الدين رُوعي اورخينيد بغدادي اور باما فريد موجود بين ليكن آنجه بهوني حابية ـ

الب خواجه در دنبیت وگرنه طبیب بهست درد بوياس بوطلب بوتو آج بھي قطب دابدال نظرا جائيں كيوں ؟ اس کے کہ کو نُوْا مَعَ الصّادِ قِیْنَ کی آیت قیامت کک ہے گئے

ہے۔ صالحین متقین کا لمین کی صحبت میں خدا بیٹھنے کا حکم دے اور کا ملین نہ

پیدا کرے یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے چھوٹے چھوٹے جھوٹے بچول

سے کہے کہ بیٹو! روزانہ آدھا سیر ڈودھ پیا کروتاکہ طاقتور ہوجاؤ اور دُودھ

کا انتظام نہ کرے یہ جب اللہ تعالیٰ نے کوئونُوا مَعَ الصّادِ قِیابِی کا حکم

قیامت تک کے لئے نازل فرما دیا تومعلوم ہُواکہ قیامت تک اولیاء اللہ

یدا ہوتے رہیں گے۔

یدا ہوتے رہیں گے۔

بیں یہ کہنا کہ اب اولیاء اللہ نہیں رہے یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شیطان نے ہماری قیمت کو ہماری نگا ہوں میں بہت کر رکھا ہے اور یہ ہمکار کھا ہے کہ تم بہت بڑے آدمی ہو، جب تک مجنب د بغدادی تمہیں نہ ملیں تمہارا علاج نہیں ہی نہیں ہوسکتا۔

تومیر سے دوستو اِجِنے ادلیاء اللہ آئے ہیں ان کی زندگی ہیں اوگوں کا خیال
ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ معمولی ہیں، پچلے والے اچھے بھے بیکن جب ان کا انتقال
ہوجاتا ہے ، پھران کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ دیکھے جسمانی علاج ہیں اگر بیاں کم
شراف ہیں کسی کو بخار آجائے تو بھروہ حکیم اجمل خان کا انتظار نہیں کرے گاکہ
قبرستان دہلی سے اُٹھ کر آئیں اور میرا علاج کریں کیونکہ ہیں بڑا آدمی ہوں بڑے
طبیب ہی سے علاج کراؤں گا۔ جو موجودہ معالجینِ جسمانی ہیں ان سے ہی
علاج کرائے گا۔ ایسے ہی جو معالجینِ رُوحانی الله تعالیٰ نے بیدا کئے ہیں ان
علاج کرائے گا۔ ایسے ہی جو معالجینِ رُوحانی الله تعالیٰ نے بیدا کئے ہیں ان
سے ہی ہم اور آپ بایز ید بسطامی اور حاجی امداد اللہ بن سکتے ہیں بینی صاب نہ سبت ہو سکتے ہیں گو اس درجہ سے نہ سہی۔ اول تو اصل مقصود اللہ کی رضا
ہو ہا ہے۔ درجہ اور مقام کی فکر ہی شرکرنی چاہئے۔ تقویٰ حاصل ہوجائے۔ گناہ کی

عادتیں مجیوٹ جائیں ہم اللہ والے ہوجائیں صاحب نسبت ہوجائیں ہی کافی ہے۔

ادرصاحب نسبت کس کو کہتے ہیں جو صاحب نسبت کہتے ہیں ہوئی تھ کو اَلیّذِیْنَ اَمَنْوَا وَ کَانْوَا یَشَفُونَ ہُ ایمان اور تقویٰ یہ دو جُزعطا ہوجائیں تو انسان صاحب نسبت ہوجا تا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کرایمان تو الحدُلِنَّد ہم کوحاصل ہی ہے بس تقویٰ اگر اور حاصل کرایں تو ہم صاحب نسبت یعنی اللّٰہ والے ہوجائیں۔ صاحب نسبت بننے کا طریقہ جس پر ایک ہزار سال سے ہمارے تمام سلسلے چُشتیہ، شہرور دیر، نقشبندیہ، قادریہ کے اولیاء کا اجماع ہے وہ تین طریقوں یرموقوف ہے۔

را : کرکسی صاحب نسبت سے تعلق کیا جائے ، چراغ ہی سے جیسراغ جلتے ہیں بغیر جراغ کے نہیں جلتے سے

جے ہیں جیر بیاں سے ہیں جیسے سے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنادل کردے میں بیسے ہوئے دل کے اپنادل کردے میں کہتے ہوئے کائی جب اتی ہے میں ہے میں جو اتی ہے خواجہ صاحب فرمانہ تر ہیں ہے۔

خواجہ صاحب فرمات ہیں ہے جواگ کی خاصیت وہ عِشق کی خاصیت اک سینہ برسینہ ہے اک خانہ بخانہ ہے

آگ گھرسے گھریں لگتی ہے اور اللہ کی محبت کی آگ دلوں سے دلوں میں لگتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ اُن دلوں سے سائھ پیوند کر لیا جائے جوخدا سے عشق میں جل رہے ہیں۔

اب سوال بر ہے کہ کیا اللہ نے ولایت کا راستہ بند کر دیا ہے چکیا اب ہم اپنے باپ داد اجیے نہیں بن سکتے بوکیا خدائے تعالیٰ نے نبوت کی طرح ولایت کا دروازہ بھی بندکر دیاہے جہ ہرگز نہیں یہ سخت غلط نہمی ہے۔
واللہ میں حدُودِحرم میں کہتا ہوں کہ آج بھی خدائے تعالیٰ کی ولایت کے تمام
داستے کھکے ہوئے ہیں ، آج بھی اللہ کی دوستی کا دروازہ کھلا ہواہے ، حضرت
مولانار حمت اللہ کی اور عاجی ا مراد اللہ صاحب مہاجر کئی کے سینوں میں جیسی
اللہ کی ولایت تھی آج بھی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے صرف نبوت کا دروازہ بند
ہُوا ہے آج بھی ہم اور آپ اللہ کے فضل سے ولی بن سکتے ہیں یہاں تک کہ
جد تھیت کا مقام بھی کھلا ہوا ہے اللہ نے قرآن میں جمع کا صیفہ صِدَنِقینُ استعال
ضدیق اکبر تنہا صدیق کئی مشکک ہے۔ اس کے اندر متفاوت درجات ہیں۔
ضدیق اکبر تنہا صدیق نہیں بھے البہ صدیق اکبر جیسا کوئی صدیق نہیں ہوسکتا وہ
صدیق اکبر تنہا صدیق نہیں عقے البہ صدیق اکبر جیسا کوئی صدیق نہیں ہوسکتا وہ
سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم حاجی امداد اللہ نہیں بن سکتے۔

دوستو اقیامت تک اولیاءاللہ پیدا ہوتے رہیں گے، ولایت کے درواز سے کھلے ہوئے ہیں اور ولایت علیا کے بھی۔ یہ نہیں کہ اب جیوٹی موٹی ولایت ہی ماسکتی ہے اور اب اولیاءاللہ کھٹیا درجہ کے بیدا ہوں کے ہرکز رعقدہ نہ رکھٹے۔ یہ غلط عقیدہ سے۔

حفرت مجدّد تفانوی رحمۃ اللّه علیہ نے قسم اُکھائی ہے، ہم سب کواپنے حکیم الامت سے توحین طن ہے فرماتے ہیں خداکی قسم اولیاء اللّہ کی ساری کرکسیاں آج بھی پُر ہیں ، صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ بھریہ شعر راپھا تھا ہنوز آل ابر رحمت در فشان است خسم و خمانہ بامہ فرنشان است خسم و خمانہ بامہ فرنشان است اللّه کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں ، اللّه کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں ، اللّه کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں ، اللّه کی رحمت

کے مے خانے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور ان کے مست آج بھی موجود ہیں ا قطب الاقطاب غوث وابدال آج بهي موجود بين تسكين افسوس كهان سيامتفاده كرنے دالے كم ہو گئے۔ افسوس ان كے جام سے بينے والے كم ہو گئے۔ توبين عرض كررط عقاكم الله والا بنن كاطريقه كيا ب- بزركون في تبلايا ہے کہ کسی صاحب نسبت سے تعلق قائم کرلیا جائے جس کا نہ ہو حضرت مولانا شاہ ابرارالیق صاحب دامت برکاتہم فرمائے ہیں کہ جن لوگوں کا کسی بزرگ سے تعلق نہیں ہے اور پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے ان کوجا ہے کہ وہ کسی کو ا پنا مشیر بنالیں۔ دین سے معاملہ میں کسی بزرگ سے مشورہ کرسے عمل ک<u>رتے رہیں</u>۔ نفس کی اصلاح سے بارے میں مشورہ <u>لینتے</u> رہیں اور عمل کریں۔ اصلاح کے لئے اتنا ہی کافی ہے بیت ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔

حضرت مولاناعبدالرهمن صاحب كيمليوري شيخ الحديث تنصيره مريد نهيس بمُوسِنْ يَقِيهِ بحضرت حجم الامت مجدد الملت تفانوي سے اصلاح کا تعلق قائم کیا اور ایک مدت بعدجب حضرت نتیخ تضانوی نهے دیکھاکہ قلب مجلّی ہوگیا ، نفس کی اصلاح ہوگئی خلا فت عطا فرما دی ۔ مولانا کیملیوری نے عرض کیا حضرت میں توآب كامريد يجى نهيس مول اورآب مجصفلا فت عطا فرمار ب بير ورايا كاصلح نفس توفرض ہے اور بیت سنت ہے۔ آپ نے توفرض کام کیا ہے۔ لاڈ اب بیعت بھی کر لیتے ہیں۔ تو مُریدی بعدیں ہوئی اور خلافت پہلے ملی معلوم ہُوا كه اصلاح نفس فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے ذکوۃ فرض ہے اورظا ہر ہے کہ فرض کی اہمیّت سُنّت ہے۔ ایک عالم سے سامنے حضرت حکیم الامت تفانوی نے فرمایا کہ ہرشخص

مح کسی اللہ دا ہے ۔۔۔تعلق قائم کرنا ضروری ہے تو اُنہوں نے کہا کہ صاحب

ضروری کیوں ہے فرمایا کہ فرض عین ہے۔ اس لئے کہ جستواط الَّذِیْنَ أنعَمْتَ عَلَيْهِ مِن إهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيْعَ الكابرل بالا بدل کی جارقسموں میں سے بدل الکل ہے اور بدل ہی مقصور ہوتا ہے توالتد کا راسته منعم عليهم كالم تقد مكرشن سيسط به وتاب ر داكثر عبدالحي صاحب كاشعرب ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ <u>طنے والوں سے راہ پیپ دا کہ</u>

انہیں کو وہ ملتے ہیں جن کوطلب ہے وہی ڈھونڈتے ہیں جوہیں یانے والے مولانا رُومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہاری رُوحانیت گناہ کرتے كرتے يا غفلت كى زندگى سے كمزور ہوگئى ہے اور تمہارى ژوح نفس كے مقابله مي خرگوش بوگئي ہے اور خرگوش كہي شير كاشكار نہيں كرسكتا فرماتے ہيں شير باطن سخبرهٔ نرگوش نيست تمهادا نفس شیرے اور تم باعتبار ضعیف ژوحانیت سے خرگوش ہو اور خركوش شير ريغالب نهيس أسكنا للبذاكسي التدوالي يستعلق قائم كرو

بیں میں۔رالا کہ با پر الے شے سینے مولانا فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے سے میروں سے ساتھ اُڑو ۔اپنے نفس کے کرکسی یَروں سے مت اُڑو کیونکہ نفس مِثل کرکس (گیرہ) کے مُردہ خور ہے یہ دُنیا ہے مُردار کی طرف اُڑا کر لیے جائے گاتم کسی اللہ والے کے يروں سے وابستہ ہو جاؤ كہ ان كاتعاق عالم قدس سے ہوتا ہے وہ تمہيں وُنیائے مُردار کی محبت سے نکال کرالٹند تک بہنجادیں گے۔ فراتے ہیں

بین میب رالاکه بایر السفے مشیخ تاب سیسنی کروفتر السفے مشیخ تاب سیسنی کروفتر السفے مشیخ

اللہ دالوں کے برول کے ساتھ اڑو کیونکہ ان سے بُر کرگسیت سے پاک ہو چکے ہیں لہٰذا وہ تمہیں دُنیائے فانی و ناپاک برنہیں گرنے دیں گے۔ تمہان کی برکات کا اپنی آ نکھوں سے مشاہدہ کروگے۔ اللہ والوں کی کیا شان سے اور ان کے فیضان صحبت سے کیا ملتا ہے مولانا ہی کی زبان سے

منته فرات بي س

باز سلط ال گرشتم ونسی کو پیم ون ارغ از مُردارم و کرگس نیم

یں بازسلطانی ہوچکا ہوں یعنی اللہ کا مقرب بن چکا ہوں اب میں گرسنہیں ہوں کہ مُردہ خوری کروں ۔ میں مُردہ خوری سے باز آچکا ہوں یعنی جب آدمی صافر نسبت ہوجا آسے ہیں مردہ خوری سے اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے بدل جاتے ہیں اور دُنیا کی محبت سے آزاد ہوجا آسے مولانا فرما نے ہیں کہ لوگ ہمیں مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب کہتے تھے لیکن شمس الدین تبریزی کی چنددن غلامی صاحب مولوی صاحب کہتے تھے لیکن شمس الدین تبریزی کی چنددن غلامی سے کیا ہُوا فرما تے ہیں ہے۔

مولوی ہرگز منہ سند مولائے ڈوم آغلام سنسسس تنب سریزی منہ شد

تشمس الدین تبریزی کی غلامی سے مولوی جلال الدین مولائے دُوم بن گیا، اسے مولوی جلال الدین مولائے دُوم بن گیا، اسے مولانا رُوم کہتی ہے۔ اور فرماتے بین کہ جس دن اللہ کامجت آئے ساری دُنیا اسے مولانا رُوم کہتی ہے۔ اور فرماتے بین کہ جس دن اللہ کامجت آئے گئ تواللہ سے داستہ کے جننے کنگر تھے ہیں سب پیس جائیں گے۔ عیشق ساید کوہ را مانٹ دریک

خداکی محبت بہاڑوں کو پیس دیتی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب میرے لنے پیشکل ہے وہ مشکل ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک اللّٰہ کی محبت نہیں ملی۔ جس دن خدا کی محبت دل میں پیدا ہوجائے گی مشکل سے سار ب بہاڑ پیں کررہت بنادے گی۔

عِثْق ساید کوه را مانت در مگ عشق بہاڑ کو بیس کرریت بنادیتاہے اور بیشق جو مشد بحررا مانت د دیگ

الله كى مجبت سمندر كوجوش د ہے سكتی ہے تو يہ ہمارا آپ كا سيسة كيا چيز ہے۔ اب میں مولانا کا ایک مضمون بیش کرتا ہوں چونکہ بید درس مثنوی کا ہے ادر سائتہ ہو کچے بیان ہور ہا ہے یہ سب متنوی ہی ہے کیونکہ متنوی کا مقصد اللہ کی محبت پیدا کردینا ہے اور بس ۔ مولانا فرماتے ہیں ہے خلق اطف ال اندجز مست خدا

فرماتے ہیں مساری مخلوق اطفال ہے ، نا بالغ ہے سپوائے اللہ کے د پوانوں اور عاشقوں کے ۔اب بہت سے سفیدرلش لوگ کہیں گئے کہ مولانارُوم کے فتویٰ سے تو ہم لوگ نابالغ ہو گئے لیکن اس کی تشریح مولانا ہی کی زبان سے شن کیجئے۔ فرماتے ہیں ہے

فلق اطف ال اندجر مست خدا

ساری مخلوق بیجے بیں اطفال بیں نابالغ بیں سوائے مست ندا کے۔ کیوں ؟ اس کی وجر کیا ہے ؟ مولانا اس کی یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہے نيست بالغ جز رهبيده از ہوا کوئی شخص اس وقت تک بالغ نہیں جب بک کہ اپنے نفس کی

خواہشات سے رہائی نہ پاجائے، اپنی خواہشات پرغالب نہ ہوجائے۔
جب کک اپنے نفس سے مغلوب ہے کہ جوجی چاہا کر لیا اور اللہ کا فرمان توڑدیا
تومعلوم ہُواکہ اس کی ژوج ابھی ہالغ نہیں ہُوئی یعنی اللہ تعالیٰ تک نہیں بہنجی اگروج
اللہ والی ہوجاتی تو نفس پرغالب آجاتی اس سے ہروہ شخص نابالغ ہے جوخواہشات
نفسانیہ سے پاک نہیں ہُوا۔ مولانا رُومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے
تا ہوا تازہ است ایم سال تازہ نیست

لینی جب تک تمهاری خوابشات جوان بین تمهارا ایمان تازه نبین بوسکتا

يرل ؟

كين بهوا جز قف ل آن دروازه نيست

کیونکہ خواہشاتِ نفسانیہ اللہ کے قرب کے دروازے کے تاہے ہیں۔
اب مولانااس کی تشریح آگے فرماتے ہیں کہ اسے دُنیا والو! ہم نے جوتم کونابالغ
قرار دیا تو تم رُدمی کو کچے کہنامت ،اس کی تشریح بھی شن لو۔ فرماتے ہیں ہے
ہمندی و تیجاتی و ترکی وجبش

آپ سے بہاں مکہ شریف بیں چار حاجی آئے۔ ایک ہندوت انی آیا ایک جندوت انی آیا ایک جندوت انی آیا ایک جو ترکوں کی ایک قوم ہے ، ایک ترکت انی آیا اور ایک حبشی آیا۔ سب کے رنگ الگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ حبشی بالکل کالا ہوتا ہے ، ترکیوں کا رنگ شرخ ہوتا ہے ، ہندوت انی کارنگ گندمی ہوتا ہے اور قیجاتی کا رنگ تھوڑا سا بھیکا ہوتا ہے ، ہندوت انی کارنگ کے لوگ آئے اور چاروں کا مان لوانتقال ہوگیا۔ بھر کیا ہوا ہے

یہ۔ چبر بیا ، دوا جلہ کیک رنگ انداندر گور خشش جب قبرستان میں جارول بٹا دیشے گئے اور چھ مہینے کے بعد جاروں کی قبری کھودی گئیں۔اس ترکی کی ،اس قیجاتی کی ،اس حبشی کی اور اس ہندوستانی کی قرمی کھودی گئیں۔اس ترکی کی ،اس قیجاتی کا شرخ رنگ نظر آر الم ہے، نہ حبشی کا گوملوم ہڑوا کہ مٹی کا ڈھیر بڑا ہڑوا ہے ، نہ ترکی کا شرخ رنگ نظر آر الم ہے نہ ہندوستانی کا گذمی رنگ باقی ہے نہ قیجاتی کا کوئی رنگ ہے ،سب خاک ہو گئے۔

دوستو! کیاصورتوں پرجارہے ہوادہ برسب مٹی ہے جس کوف الا نے رنگین کردیا ہے۔ مولانا آگے اور تشریح فرماتے ہیں۔ یہ مولانا رُوم کااحہا ہے۔ فرماتے ہیں سے

> این شراب و این کباب و این شکر خاک رنگین است و نقت بین اسے بہر

یہ تمراب یہ کباب اور یہ شکر کیا ہے یہ مٹی ہی ہے کبس اس کوالٹہ تعالیٰ نے رنگین کر دیا ہے۔ کسی کو کباب بنا دیا، کسی کو شراب بنا دیا، کسی کوانسان۔ جو چاہیں وہ بنادیں لیکن سب کا خمیر مٹی ہی سے بنا ہے۔ آگے فراتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہوکہ

از خمیرے سے سے رواست می پڑند ماٹیں جب آٹا گوند حتی ہیں تو اسی آئے سے خمیرے شیراور اُونٹ بناتی ہیں اور جھیوٹے جھیوٹے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔

کود کال از حرص او کف می زنند
چھوٹے بیتے اس کی حرص میں بابھ کلتے ہیں کہ اتال یہ اُونٹ ہم کو دینا،
دُوسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ میں اول گا، بیتے آٹے کے شیراور اُونٹ پر لڑ رہے
ہیں۔ آگے فرماتے ہیں ۔
ہیں۔ آگے فرماتے ہیں واکشتر نال شود اندر دبال

عالانکہ آٹے کی دوٹی بنی بھوٹی رکھی ہے لیکن اس پر بیجے توجہ نہیں کر اب بین ،اس اُونٹ اور شیر برلا ان کر رہے ہیں اگر جہ یہ آٹے کا بنا ہوا شیراوراُؤٹ جب منہ میں جائے گا تو روٹی ہی بن جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہے ایس گرناید بہ فہم کو دکاں

ليكن بيربات بيخول كى سمجه بين تنهيس آتى - اب مولانا ابل دُنيا كانا بالغ بهونا ثابت كرتے ہيں كەاسىدابل دُنيا! تمہارا بھى تو يہى حال ہے كەمشى كى عورتوں اور مٹی کے مکان ،مٹی کے بیتوں اور مٹی کے بریانی و کیاب غرض مٹی کیان چنوں ہی سے دل لگائے ہوئے ہو حالانکہ یہ مٹی کی مختلف شکلیں ہیں ، قبری سب مٹی ہوجائیں گی اور ایک دن تم سے چھٹوٹ جائیں گی جس چیز سے تمہیں جھٹوٹنا ہے اس سے تو تمہیں گوند ملیکا لگاناچاہیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کونی سرکاری كاغذا جائے ليكن اسے مثلاً رياض ميں بھيجنا ہو تولفا فدير ہلكا گوند لگائيں مے كيونكہ اسے بجراکھاڑنا ہے۔اسی طرح جس ڈنیا سے ہمیں الگ ہونا ہے اس سے بلکا گوند لگاناچاہیئے بینی دل کا تعلق اس مصمولی ہونا چاہیئے۔ اللہ تعالیٰ سے یاس ہیں بهيشه ربهنا ہے وہاں بھیں گہرا گوند لگانا چاہیئے یعنی حق تعالیٰ سے دل کا تعلق اشد ہونا چاہیئے جنا نچہ مولانا رُومی فرمات ہیں کہ تم اُس باد شاہ کی طرح ہے وقو فی نہ كزياجس نے باہر سے لذتيں در آمر كرنے كا انتظام كيا تھا، يا نيج درياؤں سے یانی کو در آید کر رہا تھا اور قلعہ کے اندر کوئی کنواں نہیں تھا ایک دن زیر نے کہا کہ حضور اندر کوئی یانی کا کنوال کھودلیں، قلعہ سے اندریانی کا کھاری چشمہ بھی کام آئے گا۔جب دشمن بادشاہ حملہ کردے گا توجو یا نج دریا باہرے اندر اً رہے ہیں ان کو بند کر دے گا۔اس وقت قلعہ کے اندر کھاری کنویں سے جان تو بیج جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم کسی ملا سے پاس اُنھنے بیٹھنے گئے ہوجو یہ انجام کی باتیں کررہے ہو، ارسے ملاؤں کی بات چھوڑو سے آج توعیش سے گذرتی ہے ماقبت کی خبرخشدا جانے

انروه دن آگیا۔ دشمن بادشاه نے حملہ کردیا ، پہتہ لگالیا کہ قلعہ کے اندر پھیانی نہیں ہے۔ باہرسے بانچوں دریا بند کردئے۔ تمام شاہزاد ہے ادربادثا پیاسے مرگئے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا جسم ہو ہے اس کے اندرکوئی مزہ نہیں ہے۔ تم بھی باہر کے بانچ دریا ڈل سے اس جسم کے قلعہ کے اندر لذت درآ مرکز رہے ہو۔ کچھ چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ کر لطف لیتے ہو، اس قوت کا نام قوت باصرہ ہے۔ کچھ چیزوں کو شونگھ کرمزہ نے رہے ہو، اس قوت کا نام قوت سامعہ ہے۔ بعض چیزوں کو شونگھ کرمزہ نے رہے ہو، اس قوت کا نام قوت سامعہ ہے۔ بعض چیزوں کو شونگھ کرمزہ نے رہے ہو، اس قوت کا نام قوت سامعہ ہے۔ بعض چیزوں کو شونگھ کرمزہ سے رہے ہو، اس قوت کا مسہ نام توت شامہ ہے۔ بعض چیزوں کو چکھ کر لذت حاصل کر رہے ہواس کانام قوت ذائعہ ہے۔ اسی طراقیہ سے بعض چیزوں کو چکھ کر لذت حاصل کر رہے ہواس کانام قوت ذائعہ ہے۔

اب دیکھے ہم دُنیا ہیں کتنے ہی بڑے امیر ہوجائیں ان پانچ راستوں کے علادہ اس دُنیا سے اذتوں کو نفس کے اندر در آند کرنے کے لئے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے ہم کروڑ بتی ہوں یا ارب بتی ہوں بادشاہ ہو جائیں یا فقیر ہوجائیں چاہے کتنے ہی طاقتور ہوجائیں یا کمزور ہوجائیں ان یا نج راستوں کے علادہ اور کوئی راستہ نہیں ہے دُنیا کی لذتیں در آمدکرنے کا مولانا فرماتے ہیں کہ کب تک باہرسے لذتوں کو در آمدکرتے رہوگایک دن عزرائیل علیم استام آئیں گے اور حواس خمسہ پر بہرہ لگ جائے گا، کانوں بر بہرہ لگ جائے گا، کانوں پر بہرہ لگ جائے گا، کانوں پر بہرہ لگ جائے گا، کانوں پر بہرہ لگ جائے گا، کانوں کو بہرہ لگ جائے گا، کانوں پر بہرہ لگ جائے گا

بخر کہے گا آبا مجھے دیکھ لو۔ آبھیں کھلی ہوں گی لیکن اب دیکھ نہیں سکتے دیکھنے میں صورتا آبھیں ہوں گی لیکن اب اِن میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اکبرالہ آبادی جے کہتے ہیں۔ ۔۔۔

قضا کے سامنے ہے کار ہوتے ہیں حواس کیر کھیلی ہوتی ہیں گوآ نکھیں گربیا نانہیں ہویں

مُردے کی آنگھیں کھئی ہوتی ہیں لیکن بینائی ختم ہوجاتی ہے دیکھنے ایک دن جب ایسا آنے والا ہے تو ابھی سے اس کا مراقبہ کیجئے کہ آنگھیں کھئی ہیں مگراب دیکھ نہیں سکتے۔ اب بیوی بیتے کہتے ہیں ہمیں دیکھ لولیکن دیکھ نہیں سکتے ، کان ان کی بات نہیں سُن سکتے۔ تجوری میں نوٹوں کی گڈیاں موجود ہیں، تمام سلام کرنے والے موجود ہیں لیکن اب بیکس کام آرہے ہیں جولوگ جاہ کی خاطر خدا کو جھولے ہوئے مقے اور اللہ کو اس معیار سے یاد نہیں کیا جس معیار سے والے ہوئے اور اللہ کو اس معیار سے یاد نہیں کیا جس معیار سے والا بیت کا مقام عطا ہوتا ہے اور اللہ میاں کی ہلکی اور مقور می سی دوستی پرداخی سے حالانکہ ایسا نہیں چاہیے تھا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ دوستی پرداخی سے ختا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ دوستی پرداخی سے حالانکہ ایسا نہیں چاہیے تھا امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ دوستی پرداخی

آرَی الْمُلُوْكَ بِآدُنیَ السِّدِیْنِ قَدُ قَنَعُوْا وَمَا اَدَاهُ مُورَ صُنُوا بِالْعَیْشِ بِالسِّدُونِ بادشاه تھوڑے سے دین پر قانع رہتے ہیں لیکن بادشا ہوں کویں خے کہی نہیں دیکھا کہ تھوڑی سی ڈنیا پر راضی ہوں۔

تومیرے دوستو! اللہ کی تلیل محبت پر قناعت کرنا اور وطن اصلی جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں سے لئے ٹوٹی بیٹوٹی نماز، ٹوٹی بیٹوٹی عبادت پر رانسی رہنا سخت نادانی ہے۔ کہتے ہیں دوجار محر مار لیتا ہوں، لبس اتنا کافی

ہے۔ ارسے جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ اور وہاں کے اس کے ساتھ یہ معاملہ اور وہاں کے لئے ایسی بے بردائی!

مولانا فرماتے ہیں کہ دیکھو پچتانا پڑے گا، اِس دقت جن تواس نھرے دل بہلار ہے ہو یہ پانچوں حواس موت کے دقت ہے کار ہوجائیں گے۔
کان موجود ہے۔ بچتہ کہتا ہے ابا! ابا! ابا شنتے ہی نہیں۔ بچا ار سے میرے بیارے شوہرا شوہرصاحب شنتے ہی نہیں۔ اچھا ار سے میرے بیارے شوہر اس موہرا شوہرصاحب شنتے ہی نہیں۔ اچھا ار سے مان پر شامی کباب تو آپ کو بہت پیند کھا اب کھا لو۔ زبان ذائقہ کی عارف نہیں رہی، اس کی معرفتِ ذائقہ ختم ہوگئی، اب ذائقہ کو بہجانتی نہیں۔ مُردہ کی زبان پرشامی کباب رکھ دو یا مُرغ کا لقمہ اب زبان لذت کے ادراک سے قاصر ہے۔ اچھا لوٹ کی گڈیاں سے آؤ۔ خادم کہتا ہے کہ حضور یہ ریال نہیں آمد نی تقلی اس کی جماعت چھوڑ دیا کرتے تھے ، بہت آمد نی آپ کو۔ اب کم از کم بیریال تو گن یہجے۔ مُرد سے گی انگلیاں ہیں ہوتی تھی آپ کو۔ اب کم از کم بیریال تو گن یہجے۔ مُرد سے گی انگلیاں ہیں لیکن اب بیتی نہیں ہیں، قوت لامسہ بھی ختم۔ ابچھا شو بھی ہے کہ سے عظر سکتے ، قوت شامہ بھی ہے کار ہوگئی، سازا معا طرختم۔ بس اس دن کا باربار مراقبہ کیجئے۔

باہر سے در آبد ہونے والی لذتیں فنا ہوگئیں۔ اس وقت قلب میں اللہ کی محبت کا جوخزانہ ہوگا وہی کام آئے گا۔ جنہوں نے اس عارضی و فافی زندگی سے کمات میں اللہ کو خوب یاد کیا اور اللہ کو ناراض نہیں کیا یعنی گناہوں سے بچے ان کی اس عارضی زندگی کا چراغ جب گل ہوتا ہے تو فورا ایک دائمی اور سرمدی چراغ جل جا آ ہے جس کا فور قبر میں ، برزخ میں ، حشریں اور جنت کے ساتھ رہتا ہے۔

بس اینے قلب کے اندر وہ دولت حاصل کیجے ہوشاہ ولی اللہ ماحب محدث دہوں نے حاصل کی تھی فرمات ہیں ہے درام جواہر بارہ عشق است توبیش دلے دارم جواہر بارہ عشق است توبیش کہ دارد زیر گردوں میرسامانے کہ من دارم

فرماتے ہیں کہ اسے ڈنیا والو! ولی اللہ محدث وہوئی سے سینہ میں اللہ تعان کے نیجے ایک دل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچے موتی ہیں آسمان کے نیجے کون ایسا میرساماں ، ایسا دولت مندہ جو میرے مقابلہ میں آسکے کیونکہ اللہ کا ولی جب دُنیا سے جا آ ہے توخدائے تعالیٰ کی محبت کی دولت کو اپنی رُدح میں اللہ کو ایسے اور دُنیا دار اگر بادشاہ بھی ہو تو اپنے تحت و تاج کوزمین میں کے اُدپر رکھ کر زمین کے نیجے تنہا فالی ہا تھ چلا جا آ ہے۔ حضرت سعدی شیازی فرمات ہیں ہے۔

چو آہنگ رفتن کندجان پاک چه برتخت مردن چه برژوئے خاک

میرے ایک دوں مجھ سے کہنے گئے کہ فیلڈ مارشل محدایوب خان جب صدر ہے ایک دن مجھ سے کہنے گئے کہ فیلڈ مارشل محدایوب خان جب صدر ہے تو مجھ دعوت نامہ بھیجا جب میں اسلام آباد بہنچا تو تمام ملٹری گئی تُہوئی تقی ادر ایوان صدر میں جب داخل بُواتو ایوب خان کی شان وشوکت دیکھ کر اور چہرہ بھی اس کا وجیبہ تھا تو میر سے جسم پر اس کی ہیں ہت سے بلکا سا دعشہ طاری ہوگیا لیکن اس کے انتقال کے بعد ہری پُور میں جب اس کی کچی قبر ریگیا تو ہوں کی سے ساختہ آنسو بہنے گئے کہ مااللہ یہ وہی بادشاہ ہے جس کو ۲۱ تو پوں کی مسلامی ملتی تھی ، یہ وہی فیلڈ مارشل ہے جس کی وردی سے لوگ ہیں ہیں سے کھاتے مسلامی ملتی تھی ، یہ وہی فیلڈ مارشل ہے جس کی وردی سے لوگ ہیں ہیں تھاتے مسلامی میٹی تھی ، یہ وہی فیلڈ مارشل ہے جس کی وردی سے لوگ ہیں ہیں صلامی میٹی تھی ، یہ وہی فیلڈ مارشل ہے جس کی وردی سے لوگ ہیں ہیں تھاتے

تھے، یہ وہی ہے کہ کراچی کی سڑکیں جس سے لیٹے بندگی جاتی تھیں اور ہزاؤں فوجی جس کے اردگرد بہرہ دیتے تھے۔ آہ یہ دُنیا دل لگانے کے قابل نہیں۔ ہم بہاں اس لئے آئے ہیں کہ اللہ والے بن کر جائیں۔ آج بھی ہم آئے ہیں کہ اللہ والے بن کر جائیں۔ آج بھی ہم اس محت کام در واز سے کھکے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم اس خوا بیت سے تمام در واز سے کھکے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہم اس خوا بیت اسلاف کا نام روشن کر سکتے ہیں بشرطیکہ ہم مولانا محت داحد صاحب وامت برکا تہم سے اس شعر برعمل کرلیں جواہل علم سے لئے بہت کام کا ہے۔ دامت برکا تہم سے کہ اسے جاعت عملی اسے علم برناز مت کرو۔ اپنی زبان جس کامفہوم یہ ہے کہ اسے جاعت عملیء! اینے علم برناز مت کرو۔ اپنی زبان

يرنازمت كرور

اگر شاعر ہو یا عربی بہت اچھی ہو گئے ہو تو اپنے شعرید ادر اپنی عربی برناز مت کرو۔ بلکہ کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرے اپنے پندار علم کوخاک میں ملا دو چھرد کھے واللہ کی محبت کی کسی حلاوت قلب کوعظا ہوتی ہے۔ مولانا تھانوی فرماتے ہیں ابوجہل جیسی عربی ہم آپ نہیں بول سکتے ہم اس نے یادہ اہز ہیں جو سکتے ہم اس سے برنا ہوں ہے موات مولانا گنگو ہی سے ہوتا ہوتا ، ایمان اور تقویٰ سے ہوتا ہیں حضرت مولانا گنگو ہی سے جب پُوجھا گیا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں آپ کوئ سے بول سے نوست بڑے عالم ہیں آپ کوئ سے بول سے مولانا گنگو ہی سے جب پُوجھا گیا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں آپ کوئ سے بول سے مولانا گنگو ہی سے جب پُوجھا گیا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں آپ کوئی سے بول سے بیاس و بُرایا جان مول سے بیاس میں مسئلہ پُوجھنے نہیں گیا تھا بلکہ مسئلہ پر یاس و بہاں نفس ہم پر عمل کرنے میں جہاں نفس خفلت اور شمی کرنا تھا اور جہاں نفس ہم پر غالب آ جانا تھا حاجی صاحب کی برکت سے نفس کو مغلوب کرنے گئے تھے علم لینے سے مال کینے تھے علم لینے ہم تو ہو سے عمل کرنے گئے تھے علم لینے ہم تو ہم تو ہم تو ہم تھے علم لینے کے لئے حاجی صاحب سے پاس گئے تھے علم لینے نہیں گئے تھے علم لینے ہم تھے۔

مولانا رُومی فرمات بین کہ جا ہے کتنے ہی بڑے مولانا بن جاؤے

دُنیا والونفس سے مغلوب رہو گئے جب تک کسی اللہ والے کی صحبت نہیں اُٹھاؤ گئے ہے

> مارمغب او بال مشوبیں اے غوی مار غالب جوکہ تا غالب شوی

فراتے بین کسی اللہ والے کی صحبت اٹھاؤ جواپنے نفس برغالب ہو وجاؤ گے اور علم
چکاہے اس کی برکت سے تم بھی اپنے نفس پرغالب ہو وجاؤ گے اور علم
پرعمل کی قوت عطا ہو وجائے گی۔ اور اگر ایسے گوگوں کی صحبت بیں رہو گے
جواپنے نفس سے مغلوب بین تو تم بھی ہیشہ اپنی نثواہ شات نفسانیہ کے
غلام رہو گے کیونکہ جوشخص خود غلام ہے وہ دو مرسے کو کیسے آزادی دلاسکا
ہجوقیدی قید خانے
سے جھوٹ چکاہے وہ باہر سے آگر ضمانت لے گا اور وہی رہائی دلاسکتا
ہے اس سے مُراد اللہ والے بیں ہو اپنے نفس کی قید سے آزاد ہو چکے۔
تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا محستہ احداد مدامت برکا تہم
علماء کو ایسے اللہ والوں سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب اپنے اس شعر
میں دیتے ہیں سے

نہ جانے کیا ہے کیا ہوجائے میں کچے کہ نہ ہیں سکتا جودستارِ فضیلت گم ہودستارِ محبت میں دستارِ فضیلت پر جوعلاء کو نازہہے اگران کی بیہ دستار فضیلت کسی اللہ والے کی دستارِ محبت میں گم ہوجائے بعنی اگر پر کسی اللہ والے کی مجو تیاں کچھ دن اٹھالیں تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنے جائیں۔ حضرت تھا نوی رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ دو عالم میرہے یاس لاؤ ایک وہ جو اللہ والوں کی بجو تیاں اُتھائے ہوئے ہے ، ان کا تربیت یا فتہ ہے اور دُوسرا وہ عالم جس نے اہل اللہ کی صحبت نہیں اُتھا تی اور محجے مت بتانا کہ کون ساعالم صحبت یا فتہ ہے اور کون سانہیں ، میں یا نجے منٹ میں بتانا کہ کون ساعالم صحبت یا فتہ ہے اور کون سانہیں ، میں یا نجے منٹ میں بتادوں گا کہ یہ صحبت یا فتہ ہے اور یہ نہیں ہے۔

یں نے الہ آباد میں عرض کیا تھا اور مدید شریف میں بھی حابی سیمان صاحب کے بہاں کہ دیکھئے دو آسلے درخت سے گرے اور ان کا مربی بینی حلوائی ان کے بیاس بہنچا اور کہا کہ میں آپ کا مربۃ بنانا چاہتا ہوں۔ دونوں نے سوال کیا کہ مربۃ بنانے کہ مربۃ بنانے ہوں۔ دونوں نے سوال کیا کہ مربۃ بنانے کے لئے آپ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے ہواس نے کہا کہ پہلے ایک بڑی شوئی سے تمہیں کچوکوں گا اور تمہارا کسیلا اور کھٹا پانی نکالوں گا یعنی پہلے تمہارا تزکیہ کروں گا۔ اس کے بعد پھرتمہیں شرے میں ڈالوں گا اور تمہیں مرتبان میں رکھوں گا اس کے بعد تمہاری حیثیت اور میت بڑھ جائے گی اس کے بعد صدر اور وزیر آغظم اور بادشاہ بڑے بڑے مران کے دل اور مختی افتا ہوں کے اور تم ان کے دل کہا ہوں کے وہ تمہیں کھائیں گے اور تم ان کے دل کو تبول کو قوت بنو گے۔ ایک آ ملہ نے کہا جب یہ بات ہے تو میں مجاہرہ کو تبول

دُوسرے نے کہا صاحب! واہ یہ بھی کوئی بات ہے۔ بندہ ہوکر بندہ کی غلامی لَاحَوَلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ ہے کی غلامی لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلاَّ بِاللَّهِ ہے یہ بندہ ہوکسی بندے سے بس میں

تر بری رہ ہو سی جبرے ہے۔ ان میں ترط پ کررہ گئی بلب ل قفس میں

مجھے قفس میں نہیں رہنا، میں آزادی اور مطلق العنائی جیا ہتا ہوں۔ مجھے محسی انسان کی غلامی اور تا بعداری کی ذکت گلرا نہیں۔ تو اس مرتی نے کہا تھیک

ہے آپ پڑے رہے بہیں۔وہ آملہ درخت کے نیجے بڑارہا، شورج کی شعاعوں نے اس کو کالا کر دیا اس کی صورت بھی بگاڑ دی ،سیرت بھی بگاڑ دی۔ تھے ایک بنیا آیا جھاڑو سے سمیٹ کرایک بورے میں بھرکر لے گیااور بورے کو دُکان بیں ایک طرف تھیننگ دیا۔ کسی کو قبض بُوا۔ بنیٹے سے پُوجھا كر بحبى تركيلا ب- كهاكه بإن ب- لو بجاني آمله برا بهيره كوثو اور بها بحو ایک رو پیریس یا نیج سیر کے حساب سے بکا اور دافع فضلہ بنا بینی یا منانہ ڈ<u> میکیلنے کی خدمت</u> ملی۔ مرتی ہے اعراض و انکار کی بدولت یہ ذلیل مقام نعیب بُوا اورجس نے تربیت کرالی اور مجاہدہ کر کے مربرین گیا تو حکیم اتب ل خان نے نواب رام کور کونسخہ میں تکھا کہ مربہ آلد گرفتہ از آب گرم شستہ ورق نقرہ پیجیده نهارمنه بخورند اب جویه غیرمربه آمله مربه کود کینتا ہے توحید کرتا ہے ک یر تو د ہی ہے جو میرے ساتھ درخت سے گرانخا اسے یہ مقام کیسے نصیب ہوگیا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے گرویدہ ہورہے ہیں۔ اس طرح جوعالم كسى الله والعصالية السينة نفس كا تزكيه كرا كم صاب نسبت ہوجا تاہیے اس کی صحبت سے ہزاروں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں

اسبت ہوجا آہے اس کی صحبت سے ہزار وں مُردہ دل زندہ ہوتے ہیں البت ہوجا آہے اس کی صحبت سے ہزار وں مُردہ دل زندہ ہوتے ہیں اور امراض باطنی سے شفا پاکراللہ والے بن جاتے ہیں اس وقت اس کے وہ ساتھی جنہوں نے اپنی تربیت نہیں کرائی جب دیکھتے ہیں کہ اس کے سینہ میں درد بھرا دل عطا ہوگیا ، اس کی باتوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور فاقی کثیراس کی طرف رمجوع کر رہی ہے تو وہ غیر تربیت یا فتہ ساتھی اس پرصد کرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب وہی تو ہیں جو ہمار سے ساتھ شرح جامی پڑھتے کرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب وہی تو ہیں جو ہمار سے ساتھ شرح جامی پڑھتے سے کے چکر میں بڑھائی اور پیری مُریدی کے چکر میں بڑھائی اور پیری مُریدی

-4

مُرْغُوں کی دعوتیں ہورہی ہیں ، لوگ افتہ یاؤں نیوم رہے ہیں لیکن وہ حسد کی آگ

میں یہ نہیں سوچنے کہ آخر ہے لوگ تمہاری طرف کیوں رجوع نہیں کرتے اگرتم بھی
اپنے نفس کا تزکیہ کرا کے اپنی خواہشات کی قید اور حُبّ دُنیا سے آزاد ہو
جاتے تو تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ اب کیوں جلتے ہو ۔ جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے
اللے مجاہد سے کھے اپنے نفس کی اصلاح کرائی مربی کی ڈانٹ ٹی پیٹ براشت
کی تب اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص ، نسبت خاص عطا ہو گئے۔ انہیں انعامات کیوں نہیں میں گئی تب اللہ کو خوت بو سے
میں گے ، جواپنے کو اللہ کے لئے جلاتا ہے ایک عالم کو خوت بو سے
اساتا ہے۔

اوریہ مُرغ کی دعوتیں اور لوگوں کی عزتیں ان سے لئے کوئی اہمیت نہیں الکھتیں اگران سے باطن کی حالت کا تم کومشاہدہ ہو جائے کہ لاکھوں سلطنتیں ان کے سامنے ہیں ہوتا ہے کہ لاکھوں سلطنتیں ان سے سامنے ہیں ہوتا ہے کہ لاکھوں سلطنتیں ان سے سامنے ہیں ہوتا ہوں گاگ میں ڈال دو سے بس تم بھی مجا ہد سے اُسٹاڈ میر دیجھو کیا ملتا ہے۔

حفرت علیم الامت مجدد الملّت تھا نوی رحمۃ اللّه علیہ سے ایک عالم نے بحث کی۔ اس نے کہا کہ تزکیۂ نفس کی فرضیت کو توسیلیم کرتا ہوں سیکن مزکی فی کیا فرورت ہے۔ میں نود کتاب پڑھ سے اپنا تزکیہ کر لوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی ۔ کہا فعل متعدی میں فعل الازم کی طرح اپنے فاعل پرتمام ہوجا آ ہے فرمایا کہ کیا فعل متعدی نومایا۔

حضرت فرماتے کے کہ اللہ تعالی نے تمام مسائل شریعت وطریقت کو مجھ پر بالکل واضح کر دیا ہے۔ بڑھے سے بڑا عالم لیے آؤ بانچ منٹ سے زیادہ نہیں گئیں گے کہ انشاء اللہ میں اس کوتسلی بخش جواب دوں گا۔ وہ صابح

بھی بڑے مولانا ہے سکتے میں بڑے گئے کہ واقعی فعل متعدی تو فاعل برتمام نہیں ہوتا۔ جاء زَید جاء فعل لازم ہے، فاعل پرتمام ہوگیا لیکن رکیہ تو فعل متعدی ہے اس کے لئے ایک مزلی ہونا چاہئے اور ایک مزلی ہونا جابية ويحق صحابريمي ابنے نفوس كاخود تزكية نہيں كركے الله تعالى فراتے بیں یُرزینیسٹر ہمارانبی ان کا تزکیر کرتاہے، شخصیت رسالت نے تزکر کیا صحابه کے قلوب کار آج بھی وہی ناعمبین رشول اولیاء کرام علی سبیل نیابت اِس كظ كذرسے دُور بي بين تزكيه كا فرلينه انجام دسے رہے ہيں۔ ارسے الله کے عاشقین کو تلاش کیجئے۔شمس الدین تبریزی جگر جگھیے ہوئے ہیں یہ مولانارُوم کے زمانہ کے لئے خاص نہیں ہیں قیامت تک ایسے تمس تبریز یبدا ہوتے رہیں گے جومولوی جلال الذین کومولائے ژوم بناتے رہیں گے۔ میں نے ایک دُعاکی ہے آپ بھی یہ دُعاکر لیجئے کہ ہے يارب ترسه عشاق سے بوميري لاقات قائم ہیں جن کے فیض سے بیارض وسما وات يه ميرا ہي شعرہے۔ بين خدا کے عاشقوں سے ملاقات کي بہت دُعاکرہا ربتا ہوں اور ایک دفعہ میں نے ایک شعراور کہا تھا کہ ہے دل جا بتا ہے۔ ایسی جگہ میں رہوں جہاں جيتا ہو کوئی در دھجسرا دل لئے بھوئے جيسة حاجي امداد التُدصاحب جيب تنمس تبريز جيسة مولانارُومي جيب مولانا تخانوی یعنی بڑے بڑے اولیاءاللہ کے درمیان اختر صناحا ہتا ہے اور انہیں کے درمیان مرنا جا ہتا ہے اس تمثاً کو احقر نے اس شعریں بیا

## مری زندگی کا حاصل مری زیست کاسبالا ترسے عاشِقوں میں جینا ترسے عاشِقوں میں زا

تومیرے دوستو! صاحب نسبت ادر ولی اللہ بننے کانسخہ آج اختر عرض کر رہا ہے۔ اور بیسب ان حضرات ہی کی برکت ہے بیسب میرے مُخترم بزرگ ہیں۔ میں واعظ کی حیثیت سے جاضر ہُوا ہوں کنچکہ بیں۔ میں واعظ کی حیثیت سے جاضر ہُوا ہوں کنچکہ بیر دل کی جیٹیت سے حاضر ہُوا ہوں کنچکہ بیروں کی جانب کی ارواح کو انوار سے معمور کرے ، ان کی اولاد کا جق معتال میں۔

آج اگر ہم مالدار ہیں اور ہمارے پیاس مہبت دولت ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ والوں کی عُوتیاں اُتھا ٹیں۔ لیکن میرے دوستو! میں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اللہ والوں کی عُوتیاں اُتھا ٹیں۔ لیکن میرے دوستو! آج بہاں مثنوی کا درس ہور ہا ہے یہ صاحب مثنوی مولانا جلال الدین رُومی کون شخص تھے ہے شاہ خوارزم کے سکے نواسے تھے، بادشاہ کا نواسہ تھایہ شخص یہ بیری مریب مریب مریب مریب مریب کی گان چکائیں شخص یہ بیرخریب مراز نہیں تھا کہ سوچا ہو کہ جلو بیری مریدی کریں، کچھ ڈکان چکائیں تاکہ نذرا نے اور حلو سے مانڈ سے آئیں ۔ ان کے پاس اتنی دُنیا تھی کہ بُخاری پڑھا نے کہ بڑھا نے کہ بیر جلتے تھے توطلباء تیجھے جیجھے جُوتا لے کر دوڑ تے بہوئے جلتے تھے۔ اتنا اعزاز جاصل تھا۔

دور ہے ہوتے ہے ہے۔ اسا احرارہ اس کا کہ فاراتہ مس تبریز کا دور ہے ہوئے ہے۔ اسا احرارہ کا میں کا دوت آخر معلوم ہوتا ہے۔ میر ہے سینہ میں آپ کی مجبت کی آگ کی جوامات ہے کوئی ایسا بندہ عطا فرما کہ اس کے سینہ میں اس امانت کو منتقل کر دوں کوئی ایسا بیندہ عطا کر دیے جو اس تحصینہ میں اس امانت کو منتقل کر دوں کوئی ایسا سینہ عطا کر دیے جو اس قمیتی امانت کا اہل ہو۔ الہام ہوا کہ الشّم الدین رومی ہے میری محبت کی آگ کی اس انات کو جو زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی کیوں ہے جو اس کے سینہ میں منتقل کر دو اس کا سینہ اس کے قابل ہو اور یہ امانت زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی کیوں ہے جو اس کے مینہ میں منتقل کر دو اس کا سینہ میں امانت کو اعظا میں ہو تا کہ ان انگ کی آگ گیا تا کہ ان ان اندے کے در کر انکار کر دیا تھا فا آب یک آئ پڑھے ہیں نے در کر انکار کر یا تھا اللہ کے عاشقوں کے دل نے اسے قبول کر لیا جو ڈرٹر دو تھٹا نک

درنسراخ عرصهٔ آن پاک جسان منگ آیدعرصهٔ هفست تسمال

كاب مكراس كو دهيره حيطانك كانتسجه و حضرت مولا نارُوي رحمة الته عليه فريات مين

الله والوں کی جانوں میں ، ان کے قلوب میں اتنا بھیلاؤ ، اتنی وُسعت کے سات اللہ والوں کی جانوں میں ، ان کے سامنے تنگ ہوجاتی ہے کیو کہ وہ اللہ والے مصاحب نئورشد چق ہیں بعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندسے ہیں ۔ اللہ اینے فضل مصاحب نئورشد چق ہیں بعنی اللہ تعالیٰ کے خاص بندسے ہیں ۔ اللہ اینے فضل

سے ان کے قلب ہیں ایسی وُسعت پیدا کردیا ہے کہ ساتوں آسمان اس کے قیدی معلوم ہوتے ہیں۔ مگر مُراد آبادی کا شعر ہے ہے کہ کرد کجھی کجھی تو اسی ایک مُشت فاک کے گرد طواف کرتے ہوئے نے مفت آسماں گذرے تو دیکھئے مولانا رُوی رحمۃ اللّہ علیہ نے اپنے کو نہیں دیکھا کہ ہیں کیا ہوں جب شمس لدین تبریزی کا بستر شاہ خوارزم سے نواسے نے صر مرد کھا تھا توایک شعر کہا تھا ۔

این جینیں شیخ گرائے کو بر کو مشتی آمد لا اُبالی فساتھوُا

میں اتنا بڑا شیخ اور عالم تھا آج اللہ کے عشق نے مجھے بیر شرف بختا ہے کہ گلی درگلی شمس الدین تبریزی کی غلامی کرریا ہوں لیکن بیان کی غلامی نہیں تھی اللہ ہی کہ گلی درگلی شمس الدین تبریزی کی غلامی کرریا ہوں لیکن بیان کی غلامی نہیں تھی اللہ ہی کے لئے مٹایا تھا اسپنے آپ کو ۔ اہل اللہ کا اکرام وہی کرتا ہے جس سے دل میں اللہ کی طلب اور بیاس ہوتی ہے۔

نواجہ صاحب ڈپٹی کلکڑے تھے، گریجویٹ تھے، الرآباد ٹونیورسٹی سے
بیداللہ اللہ اللہ مخرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کی جینددن کی صحبت سے اللہ
کی نسبت یا گئے تعلق مع اللہ سے مشرف ہو گئے اور جب تھانہ بھون سے
جانے گئے توفرہایا ہے

نقش بنان مِثان وکھایاج سال حق آکھوں کوآ کھیں دل کومیرے دل بنادیا آبن کوسوز دل سے کیا نرم آپ نے ناآمن نائے درد کو بسمل بنا دیا مجذّوب درسے جاتا ہے دامن بھرے بھوٹے صدر شکر حتی نے آپ کا سائل بنا دیا اور بھیرکیا ہُواشیخ العُلماء ہنے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب نے بھی اینامصلح بنایا۔

پیمیش مُرثد ذلب ہوجباؤ مستبع بے دلب لموجباؤ بھر تو سیج میج جمب ل ہوجباؤ بھر تو سیج میج جمب ل ہوجباؤ لینی حق سے خلب ل ہوجباؤ ایمنی حق سے خلب لے ہوجباؤ

ایک صاحب نے کہا کہ حضرت جو دولت آپ نے حکیم الاتہ سے
پائی ہے مجھے دے دیجئے تو فرمایا ہے

مے یہ ملی نہیں ہے گوں قلب و گبر ہڑوئے ہیں خون ل
کیوں میں کیی کومفت دول مے مری مفت کی نہیں

فرما یا که بید دولت یُول ہی مُفت میں نہیں ملتی۔ پہلے رکڑ مے کھاؤنفس كومثاد كيردل دل بنے كا۔ فرماتے بين \_ آئین بنتا ہے در کڑے لاکھ دیب کھا آ ہے دل تحجيرنه يوجيودل ببت مشكل سين يا تاب دل حضرت تفانوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا تعلق اگر آسانی سے مل جا آتو لوگ آسانی سے بیج بھی دیتے، دُنیا سے عوض بک جاتے اس لئے اللہ تعالیٰ محاہدات کرا کے ملتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِنْنَالَنَهُدِ مَنَّكُمُ مُ سُمُلَنَا حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقت اُنٹاتے ہیں ہم ان کو اپنی بارگاہ تک رسانی کے لئے بے شمار در واز ہے کھول دیتے ہیں جو نعمت مشقت سے ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے سیکن مشقت کا انعام بھی توعظیم بے خواجہ صاحب فرماتے ہیں ہے سنحنے میں ہوگی مشقت جو بے حد توراحت بھی کیا انتہا ای نہ ہوگی جس قلب ہیں نعدا آ باہے ساری کا ثنات نگا ہوں سے گرجاتی ہے۔ سلطنت اور تخت و تاج نگا ہوں ہے گرجاتے ہیں بخواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ کون آیا کہ دھیمی پڑگٹی لوشمع محفِ ل کی يتنكول مح عوض أرف في كليس حيكاريان ل كى میرسے دوستو! اب بین ختم کرتا ہوں کیو تکہ میرا ارادہ توصرف بین درہ

منٹ کا تھا میں نے کہا تھا کہ ہیں مولاناہے گذارش کروں گا کہ آپ کے یاس کتناوقت ہے۔ میں مولانا کا آبعر ہوں گاوقت میں کیونکہ اپنے بڑوں کی اولا دبیں۔ ( اس مقام برمولانا مسعود شمیم صاحب مدخلائے نے وعظ جاری رکھنے کی فرمائش کی کہ آپ کی مجلس تواب انشاء الند آئندہ جج بیں ہی نصیب ہوگی۔ اس برحضرت والا نے دوبارہ بیان شروع فرمایا۔ جامع)

توحفرت شمس الدين تبريزي كي جند دن كي شجبت مسے بعد مولا نا رُومي بير حق تعالیٰ نے علوم کے دریا کھول دیشے۔ اہل اللّٰد کی صحبت و خدمت و تربیت كى بركت مصيحوعالم التُدوالا بهوجا مّا ہے اس كے علم ميں اور غيرتر سبت يافت عالم کے علم میں کیا فرق ہوتا ہے اس کی مثال سُن لیجئے۔ حضرت تضانوی کاتھلیہ فرمات بين ايك حوض كلموديث اور اس مين ياني مجسرد يجينة اور ميرياني تكالنا شروع كرديجة ،كب تك جلے كا آخرا يك دن ختم ہو جائے گا اور اگر اتنی کھُدانی کی جائے کہ سوتہ جاری ہوجائے ، زمین کے نیچے سے یانی نکل آئے تو اس حوض کا یا نی ختم نہیں ہوگا۔ بیمثال ہے ان اللہ والوں کے علم کی جواللہ والوں كى جُوتياں اُٹھانے سے، گنا ہوں سے بجنے سے، ذکر د فکر کے دوام سے لعنى معبت ابل التُداور دوام ذكرالتُداور تفكر في خلق التُدسي عطا بهوتا بيا لعني وه سوچتے رہے ہیں کہ آسمان و زمین و سُورج و چاند کا کیا مقصد ہے۔ ان کا بیدا كرنے والاكون ہے، اس كا ہم ركياحق ہے وغيرہ - بينہيں كہ بس كھاؤ ہيواور مست رجو - اس کی برکت ہے اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایسا علم عطا ہوا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا جیسے پانی کا سونہ کرجس سے ہمینٹہ پانی نکاتارہتا ہے۔ مولانا رُوی جب صاحب نسبت بوے توسار مصابھا نمیں ہزار اشعار اللہ نے ان کی زبان سے تکلوائے اور جس پر نظرعنایت کی صاحب نسبت ہوگیا۔ مولانارُدی فرماتے ہیں کرجب میں شعرکہتا ہوں تولعض وقت سوخیاہوں كداس شعركا قافيه كما ہوگا ہے

قافیه اندنشم و دلدار من گویدم من دسیش جز دیدار من

جب میں قافیرسوچتا ہوں تومیرامجوب آسمان سے آواز دیتا ہے کہ اسے جلال الدین منت سوچ ، بس میری طرف متوجہ رہ ۔مثنوی تو میں نکھوا رہا ہوں میں ہی مضامین و قوافی الہام کروں گا۔

اخریں ایک قصة مولانا نے جیمیرا جب مثنوی کے جو موٹے موٹے فتر مکل ہوگئے ساڑھے اٹھا ٹیس ہزار اشعار ہو گئے سیکڑوں قصة بیان ہوگئے قواللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے الہامی ہونے کے ثبوت میں اپنے آفاب علم کی محاذات کو مولانا رُدمی کے قلب سے بٹالیا یعنی علوم و معارف کے جو واردات غیبیتی تعالیٰ کے مرچیٹر علم سے دل میں آرہے تھے، بند ہو گئے ومولانا سمجے گئے کہ اب مثنوی ختم ہور ہی ہے ادرجی تعالیٰ اس آخری قصة کواد مُولا کو مولانا سمجے گئے کہ اب مثنوی ختم ہور ہی ہے ادرجی تعالیٰ اس آخری قصة کواد مُولا کو مولانا سمجے ہیں اس وقت فرایا کہ اب غیب سے مضامین کی آ ہر نہیں ہور ہی ہے اس وجہ سے مضامین میں اب کیف نہیں رہا لہٰ ذامیں ابنی طرف سے کے نہیں کہوں گا اب خاموش ہونا ہی بہتر ہے۔ فرمایا کہ ہے اس وجہ سے مضامین میں اب کیف نہیں درجے ہیں درجے ہیں۔ کن اگو دمی آ یہ شخن

میرسے جاہ باطن کا چشمہ خشک ہوگیا للہذااب میرا ابسخن خاک آلوُد اراج ہے بعنی گفتگو میں اب نور نہیں للہذا اب اپنی زبان پر ممہر سکوت لگا آہوں۔ فرماتے ہیں ہے

> يُحُول فنت اد از روزن دل آفتاب ختم سن دوالنّد أعسلم بالضواب

میرسے درمیجۂ قلب سے سامنے اللہ کے علم کا جو آفتاب مضایین القاء کر رہا تھا وہ قلب سے محاذات سے اُفق میں ڈوب گیا لہٰذا یہ مثنوی ختم ہوگئی۔ یہ مثنوی سے ساڑھے اٹھا ٹیس ہزار اشعار کاسب سے آخری شعرہ ہے آج مثنوی ختم ہورہی ہے اور دہ آفتاب غروب ہورہ ہے۔

ہ اوراس کے بعد مولانا کا آفتاب بھی غروب ہموگیا اور غروب ہی کے وقت دفن بھی جُوسے حالانکہ انتقال توصیح ہمُوا تھا لیکن جنازہ میں اتنا اڑ دام کھا

ك كندها بدلة بدلة اورجيوني كي جال جلة جلة شام بوكني -

مثنوی میں مولانا رُومی نے ایک پیشین گوئی بھی کی تھی کہ ایک نورجاں بیدا ہوگا جواس مثنوی کو بورا کرسے گا۔ چنا نچہ حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرطتے ہیں کہ اس پیشین گوئی کا مصداق مفتی اللہی بخش صاحب کا ندھلوی ہیں جو چیاسو بیس کہ اس پیشین گوئی کا مصداق مفتی اللہی بخش صاحب کا ندھلوی ہیں جو چیاسو برس بعد کا ندھلہ ہیں پیلا ہوئے۔ اللہ کی شان دیکھئے کہ چیاسو برس پیلے پیشین گوئی کررہے ہیں جس کو اللہ نے چیاسو برس بعد گورا فرمایا۔

حضرت تضانوی رحمته الله علیه فرمات بین که دو کتابین جو پژه ہے گاہ ہ خوا کے عشق و محبت کی دولت پاجائے گا۔ ایک مثنوی مولانارُوم اور دُوسری گلزار ابراہیم ۔ یہ اللّٰہ کی تڑٹ پیدا کرنے والی کتابین ہیں ۔

دوستو! آج کل مثنوی پڑھنا اور سمجھنا تومشکل ہے میری شرح ہو معارف مثنوی سے ہے اکابر نے لیند کی ہے اور گزار ابراہیم بھی منگا یجے کونکہ گزار ابراہیم میں میں اس کے کونکہ گزار ابراہیم میں عجیب عارفانہ اشعار ہیں۔ ہیں نے ابھی حرم ہیں اس کے چندا شعاد بیش کئے محقے۔ ہیں نے عرض کیا تھا کہ قلب پراللہ کا فضل جب ہوجائے گا تب یہ کعبہ کعبہ عبوم ہوگا گھر کی محبت جب ہوتی ہے جب گھرالے ہوجائے گا تب یہ کعبہ کعبہ عبول اللہ سے اللہ کی محبت جب ہوتی ہے جب گھرالے سے محبت ہو۔ جن لوگوں نے اہل اللہ سے اللہ کی محبت سیکھ لی ان کوہی کعبہ کی

مجت معلوم ہوتی ہے ورند بہت سے لوگ بوش میں ہجرت کر کے آگئے كينے كو كھر كے قريب ہو گئے ليكن كھر كے قريب كيا ہؤئے ريال كے قريب ہو گئے۔ مولانا محداحد صاحب کا شعربی تفاکہ ہے محی کو آہ فرسیب کمال نے مارا میں کیا کہوں مجھے فکرمال نے مارا میں نے اس میں بیر ترمیم کردی ہے ہے محسی کو آہ فرسیب کمال نے مارا میں کیا کہوں مجھے فکرریال نے مارا (اس شعر مرتبام سامعین بنس پڑے۔ جامع) اتنی دُور سے آئے لیکن حرم کی نمازیں جارہی ہیں ، یہ دھڑا دھڑوال مچن رہے ہیں۔ گلزارِ ابراہیم کے اشعار بہت عجیب ہیں۔ فرماتے ہیں۔ محبہ میں سیدا کرنے زندلق کو ابُوجِيل كعبه ميں بيدا بُوا تھا۔ اس كى مال طوا ف كررہى تھى،حالتِ طواف میں پیدا ہڑوا ۔ فرماتے ہیں کہ ہے کعبہ میں بیب را کرسے زندیق کو لاویے ثبت نمانہ سے وہ صدیق کو المر اوط نبى ہو كالنسره زوجة سيت رعون بهوو سے طاہرہ زادة آزر خليل الله بهو اور کنعیاں نوح کا گمراہ ہو

دیر کومسجد کرے مسجب کو دیر غیر کو ابیت اکرے اپنے کوغیر فیم سے بالا خرص دائی ہے تری عقل سے بر ترخص دائی ہے تری

یہ گزارابابیم کے اشعار ہیں۔حضرت تھانوی نے بلاوجہ تھوڑی فرمایا تھاکہ اس کو پڑھاکرو۔ واقعی اس کے پڑھنے سے معرفت بڑھتی ہے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بین کام کر لئے جائیں توقلب میں اللہ کا نورِ خاص اور معیّت خاصہ حاصل ہو جائے۔ دل اسی وقت دل کہلا نے کے قابل ہوتا ہے۔ جب اس میں اللہ کی محبت آجائے ورنہ وہ دل صور تا دل ہو کہہ دیتے ہیں جس میں پانی نہ ہو۔ کہہ دیتے ہیں جس میں پانی نہ ہو۔ کہہ دیتے ہیں جس میں پانی نہ ہو۔ کہہ دیتے ہیں خس میں پانی نہ ہو۔ کہہ دیتے ہیں خس میں پانی نہ ہو۔ کہہ دیتے ہیں نمازی کے طور پر اس کو بھی کہر دیتے ہیں جس میں پانی نہ ہو۔ کہہ دیتے ہیں بی نمازی ہوتی ہے ایسے اساد مجازی ہوتی ہے ایسے میں نمازی ہوتی ہے ایسے میں اللہ کے قابل ہوگا جب اس میں اللہ کے قرب کا پانی گذر میں وقت دل کہلا نے کے قابل ہوگا جب اس میں اللہ کے قرب کا پانی گذر جائے ہے۔ یہ دل جائے بینی ایمان استدلالی عقلی ایمان حالی وجرائی سے تبدیل ہوجائے۔

حفرت تعانوی فراتے ہیں کہ معیّت عامہ تو ہر سُمان کو حاصل ہے ،
معیّت ِ خاصہ اولیاء اللہ کوعطا ہوتی ہے قلب محسوس کرتا ہے کہ اللہ ہمارے
ساتھ ہے۔ وَرَبَطُنَا عَسَلَی قُلُو بِصِے اپنے خاص عاشقوں کو اللہ اپنالاط
عطاکر دیتا ہے جن کو بہلے وَ زِدُ لَمْ صُمُو هُ مُثَدًى کا مقام نصیب ہوتا ہے
فالی اِنَّکُ عُر فِٹ یَدُ اُم سُنُوا کی نہیں امسنوا سے خالی یہ مقام حال
نہیں ہوتا وَزِدُ نَم مُ مُدُ مُ حب بدایت میں ترقی ہوتی ہے تھے۔
وَرَبَطُنا عَسَلَیٰ قُلُو بِصِے عُر کا مقام عطا ہوتا ہے لیعن حق تعالی سے دابط
وَرَبَطُنا عَسَلَیٰ قُلُو بِصِے عُر کا مقام عطا ہوتا ہے لیعن حق تعالی سے دابط

فاص جس كوخواجرصاحب فرات بي س

ہم تم ہی بین آگاہ ہیں اسس ربط نطی ہے معت دوم کیسی اور کو یہ راز نہیں ہے معت دوم کیسی اور کو یہ راز نہیں ہے تم ماکون ہم سرم کوئ دُمماز نہیں ہے تا میں تو ہیں ہر دُم مگر آواز نہیں ہے باتیں تو ہیں ہر دُم مگر آواز نہیں ہے

حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ قلب میں ہروقت ایک آواز آتی ہے کہ یہ کرو' بیرنہ کرو اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص سے بعد عالم غیب سے ہر وقت رہ نمائی ہوتی رہتی ہے۔

كااعلى مقام اور حاصل ہوجائے اسى كانام ولايت ہے۔

اور حکی الامت نے فربایا کہ بیتین چیزوں سے عطا ہوتی ہے نمبروا یہ کہی صاحب نسبت سے تعلق قائم کر لیا جائے۔ اگر اس کی صحبت بیستر ہوتو کیا کہنا ور مذاصلا می مکا تبت کی جائے۔ حضرت نے شاہ فضل رحمن صاحب بخج مُرادآبادی کا یہ تول نقل کیا ہے کہ رُوس میں ایک قاز چڑیا ہے وہ ہندوستان پاکستان میں آتی ہے اور آنے سے پہلے رُوس کے پہاڑوں میں انڈسے دے کرآتی ہے اور آنے سے اپنی توجہ سے وہ انڈوں کو گرماتی ہے اور جب والیس جاتی فضل رحمٰن صاحب کی مُراد آبادی فرماتے ہیں کہ جب چڑیوں کی توجہ میں اللہ نے فضل رحمٰن صاحب کی مُراد آبادی فرماتے ہیں کہ جب چڑیوں کی توجہ میں اللہ نے مضرت شاہ میں طاقت رکھی ہے تو اللہ والوں کی رُوس کی بیا بات ہوگی۔ لہٰذا اہل اللہ کی صحبت میں رہنے والوں کی رُوس کی اصلاح ہوسکتی ہے ان کی توجہ اور دُعا میں اللہ نے مصرت میں اللہ نے ان کی توجہ اور دُعا میں اللہ نے مار دکھا ہے۔

حضرت تفانوی رحمة الله علیه فراتے ہیں کہ ایک صاحب نسبت بزرگ تھے حالتِ جذب ہیں اللہ کے حفور میں مراقبہ میں بیٹھے تھے اچا تک آنکہ کھٹا ایک گتا گذر راج تفا اس پرنگاہ پڑگئی فرایا کہ جہاں جہاں وہ کتا جاتا تفاسب کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے ہے بھر ہنس کر فرایا کہ شیخ الکلاب ہوگیا ظالم۔ توجب اللہ والوں کی نظر کا جانوروں پریہ اثر ہے تومیر سے دوستو! کیا کہوں کہ انسانوں پران کی نظر کا جانوروں پریہ اثر ہے تومیر سے دوستو! کیا کہوں کہ انسانوں پران کی نظر کا جانوروں پریہ اثر ہے تومیر سے دوستو! کیا

محسے شنڈوجب میں ایر کیلے ڈیبارٹمنٹ والوں نے یوجیا کالٹوالوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے اور یہ سوال کرنے والے کون توک تھے کئی ایم ایس سی اور کئی ہی ۔ ایج ۔ ڈی سے جو امریکہ اور جرمن سے ڈاکٹر میٹ ک

ڈگریاں لائے بڑے شے محصے میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے ایکر نکلجے ڈیبار ٹمنٹ لعنی نبا تات کی تحقیق و رئیسرج پرجو ڈگریاں حاصل کی ہیں تو آپ لوگ بیماں کیا کام كررہے ہيں - انہوں نے كہاكہ ہم دليى آم كولنكرا آم بناتے ہيں - ہيں نے كہا کیے بناتے ہو۔ کہا کہ ہم دلیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے پیوند مرتے ہیں اور اتصالِ تام کرتے ہیں ذرا سا بھی فاصلہ نہیں رہنے دیتے، کس کر یٹی بھی باندور دیستے ہیں کر کہیں ہل نہ جائے کیونکہ اگر ایک بال سے برابر معنی صلہ ره جائے تو لنگڑے آم کی خوبوا در سیرت اس دلیبی آم میں منتقل نہیں ہوسکتی۔ يس ميں نے كہا كہ آب لوگ اپنے ہى قول سے يكر سے كشے اوراقرارى ملزم ہو گئے آپ ہی محے قول میں آپ محصول کا جواب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ بتا چکے ہیں کہ ہم دلیبی آم کو لنگرا آم بناتے ہیں۔ایسے بى الله كي فضل معد دليسي دل كوالله والادل بنايا جا سكتا ميد يجس طرح لنگڑے ہے آم کے بیوند سے اس کی ساری خوبو دیسی آم میں منتقل ہوجا تی ہے اور ديسي آم لنگرا آم جوجا آبيد اسي طرح اگر كوني ديسي دل يعني غافل دل كسي التّد والے دل سے اینا پیوند کر الے تووہ دلیبی دل اللہ والادل ہوجا تا ہے۔ اوراس الله والمے كى سارى نسبت اس ميں منتقل ہوجاتى ہے سكين شرط يہ ہے كداس التُّدواله سيتعلقَ قوى اورمضيُّوط ہو، اگر ڈھیلا ڈھالاتعلق ہُوا تو یہ نفع حاصل نہ ہوگا جس طرح آپ لوگوں نے ابھی بتایا کہ دلیسی آم کی قلم کو آپ لنگڑ ہے آم كى شاخ سى خۇب مغبۇط باندىسىتە بىي ـ حضرت تھانوی سے کسی نے یُوجھا کہ آپ وعظ میں اسنے علوم کہاں سے

حضرت تھانوی سے کسی نے پُوجِها کہ آپ وعظ میں اسنے علُوم کہاں سے بیان کرتے ہیں۔ بیان القرآن ، شرح مثنوی اور مواعظ وغیرہ میں آپ کو است علُوم کہاں سے علُوم کہاں سے علُوم کہاں سے علُوم کہاں سے عطا ہُو ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کتب بینی مہبت کی

ہے۔ فرمایا نہیں اسے مولولو! درس نظامیہ جبناتم نے پڑھاہے اتنا ہی اشرف علی فی جب فرمایا نہیں اسے مولولو! درس نظامیہ جبناتم نے ہواور ہم نے کتب بینی زیادہ نہیں کی مگر قطب بینی زیادہ کی ہے۔ ایک چھوٹے ک' اور ایک بڑسے ق میں فیصلہ کر دیا ، یعنی حاجی امداد اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ، مولانا درسے یہ احدصاحب مولانا محت اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب نا فوتوی رحمتہ اللہ علیہ اور شیخ البت مولانا محت مولانا محت مولانا محت مولانا یعقوب صاحب نا فوتوی رحمتہ اللہ علیہ اور شیخ البت مولانا محت مولانا محت مولانا محت میں یہ برکت عطافه مانی شیاسے۔

ال ا تومین مین باتین عرض کر را مخار ایک توابل الله کی صحبت ہے۔ گر مرف صحبت ہی کا فی نہیں مجاہدہ بھی ضروری ہے اور اس کی ایک عجیب مثال ہے۔ ہون پور ( ہندوستان) میں تلی کا تیل جب چنبیلی کا تیل بنایا جا آھے تو تنی کو پہلے مجاہدہ کرائے ہیں ، خوب رگڑ رگڑ کر اس کی میٹوسی مجھڑ اتے ہیں میہاں تک کہ تلی پر ایک ہلکا غلاف رہ جا آ ہے جس میں سے تیل نظر آ آ ہے کہ اگر شوق جبھو دیں تو تیل با ہر آ جائے اتنا مجاہدہ تلی کو رگڑ رگڑ کر کرایا جا آ ہے۔

اب چبنیل کے بھولوں کو بھیلاتے ہیں بھران بھولوں پر دہ مجاہدہ کرائی ہوئی تلی رکھتے ہیں ، اس کے اُور بھر پنیلی رکھتے ہیں اور کئی ہفتہ عشرہ اسی طرح رہنے دستے ہیں ، اس کے اُور بھر پنیلی رکھتے ہیں اور کئی ہفتہ عشرہ اسی طرح رہنے دستے ہیں تاکہ خوست و تلی میں جذب ہوجائے۔ بھراس کو کو لہو یا مشین میں پیل دستے ہیں اور چنبیلی کی ساری خوشبواس تلی میں آجاتی ہے۔ اب وہ تلی کا تیل نہیں کہلا تا روغن چنبیلی کہلا تا ہے بس بھی طراقیہ اللہ والا بننے کا ہے۔

الله تعالى فرمايا وَالسَّذِيْنَ جَاهِدَ وَالْفَيْنَا وَلاَ بِيلِ مِهِ المِهِ بَهِ اللهُ عَلَيْهِ مِهِ اللهُ ال جس سے نفس کی مجموعی حجموث اور حبزب اخلاق اولیاء کی صلاحیت بیدا ہوجس ولی الله سے جس کو نسبت ہواس کے اخلاق کو جذب کرنے کی صلاحیت مجابدہ سے پیدا ہوتی ہے اور مُجاہِدہ کیا چیز ہے ؟ ذکرالتٰد کا اہتمام اور برنگا ہی بُرانی غیبت جننے گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش اور اگر مغلوب ہورہا ہوتوشیخ کی کوشش اور اگر مغلوب ہورہا ہوتوشیخ کو اس کی اطلاع۔

حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ شیخ کے جاری ہیں ۔ جب
تک ان کو ادانہ کرو گے فیض باب نہ ہوسکو گے اور نفع کا بل نہیں ہوگاجن
کوخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعریں بیان کردیا ہے
سنیخ کے بیں جاری رکھ ان کو یاد
اطب لاع و آسب عواعتقاد وانقیاد

یہ چارحق جس نے اداکر لئے انشاء اللہ کامل ہوجائے گا بعنی شیخ سے
اطلاع حالات بذرایعہ مکا تبت (خطوکتا بت) اور اگرموقع ملے توکہی ہی اس
کی خدمت میں حاضری۔

حضرت تقانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اِس زمانہ ہیں زیادہ نہیں صرف چالیں دن اگر کسی اللہ والے کے پاس اپنی اصلاح کی نیت سے کوئی رہ لے و کام بن جائے گا۔ گرافسوس طلب ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمار سے پاس وقت نہیں ہے یا دفتر سے جُھٹی نہیں ہلتی۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہر دسے کہ تم کو کینے ہیں کا تم کومری یا شمار بہاڑی پرجانا پڑے گا تو فوراً چلے جائیں گے چاہے ہیوی کا زیور بیچنا پڑے سے اور تب چُھٹی بھی مل جائے گی لیکن افسوس آخرت بنانے میں اللہ والے کے پاس کے لئے اور صاحب نسبت ہونے کے لئے کسی اللہ والے کے پاس حانا ہمیں شکل معلوم ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طلب اور پیاس اور مجتب شدیدہ جیسی ہوئی جا ہیں جائے گی سے کہ اللہ تعالی کی طلب اور پیاس اور مجتب شدیدہ جیسی ہوئی جا ہیں با بھرتا تھا۔ لیکن کے مرنے کی خبرشن کراورا بگل در اور کی گئی ہیں ہے۔ در نہ دیکھئے دین دیکھئے در نہ دیکھئے دیں بھر ن کی کے مرنے کی خور نہ کی خبرشن کراورا بگل

ہوگیا۔ قبرستان گیا تو ہرفاک کوشونگھ رہا تھا۔ مولانارُومی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ حب بیال کی قبر ریگیا تو ظالم نے مٹی شونگھ کر بتا دیا کہ لیالی بیباں دفن ہے ہے ہمچومجنوں ہو کئم ہر فاکس را جمجومجنوں ہو کئم ہر فاکس را فاکسی خطا

مولانا فرماتے ہیں کہ مجنوں کی طرح میں بھی ہرخاک کوشؤ گھتا ہوں اور جیسے
اس نے مٹی کوشؤ گھ کر بتا دیا تھا کہ بہاں لیا ہے۔ میں بھی ہرمٹی کوشؤ گھتا ہوں
جس جسم کے اندر اس کے قلب میں خدا ہوتا ہے تو ہیں خوشبو سے بتہ یا لیتا
ہوں کہ یدالتٰدوالا ہے۔

مولانا أدومى رحمة الشعليه في مصور صلى الشعليه وسلم كى ايك حديث نقل كى كرحضة وصلى الشعليه وسلم مدينة شرليف سي تشرليف المع حارب مقد كواسة مين من سي وقيره و وسوميل كم فاصله برصحابه سي فرما يا شهر جا و اور فرما يا يس من سي وقيره و وسوميل كم فاصله برصحابه سي فرما يا شهر جا و اور فرما يا في الآجد كم نفس الترك لمن جمانيب المستمين

(التغرف بموفة احاديث التصوف مؤلفه مجية وتحقانوي صعص وصنال)

یں مین سے اللہ کی خوشہو بار الم ہول ۔ بیر حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ کی خوشہو تار اللہ علیہ کی خوشہو تار ہوں ۔ بیر حضرت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ خوشہو تقی جن کا دل اللہ ورسول کی محبّت بیں جل رائ مقا۔ مولانا رُومی رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو گوں بیان کیا۔ دیکھٹے کیا بلاغت ہے ، کیا پیار سے الفاظ

بیں۔ فرمایا ہے

گفت بیغیب رکہ بردست صبا از یمن می آیدم ٹوٹے خشدا بیغمرصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبا سے ہمجھے اللہ کی خوست بوآرہی ہے۔ کی خوست بوآرہی ہے۔ تو میرسے دوستو! بانی کی قدر اسے ہوتی ہے جے طلب ہو پیاس ہو۔ شربت رُوح افزا کتنا ہی برف ڈال کر بلاؤ جے نزلہ زکام ہے سینڈیں بلغم بھرا ہُوا ہے اسے کیا قدر ہوگی بلدی کی قدر اس کو ہوتی ہے جس کوچیٹ ملی ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی قدر اس کو ہوتی ہے جے اللہ کی تلاش ہورد یکھے پہلے ہزار ہزار میل لوگوں نے سفر کتے ہیں تب جاکر اللہ والے ہُوئے ہیں۔ مگر باں بھر سارے عالم میں ڈنکا بٹ گیا ، سارے عالم میں ان کا فیض جاری ہوگیا۔

حضرت حکیم الاتمت فراتے ہیں کہ کسی صاحب نسبت سے استفادہ کے لئے شرط یہ ہے کہ اس سے مناسبت بھی ہو، اگر مناسبت نہ ہوگی تو فع مذہ ہوگا۔ نفع کا مدار مناسبت پر ہے ادر اصلاح کے لئے اس کوشیخ بنانا یعنی بیعت ہونا بھی خردری نہیں ، صرف اصلاحی تعلق بھی کا فی ہے کیونکہ بیعت ہونا تو فرض نہیں لیکن اصلاح ففس فرض ہے اور اس کے لئے اصلاحی مگا اور زندگی میں ایک بارچالیس دن مسلسل اپنے مصلح کے پاس رہنے کی بزرگوں اور زندگی میں ایک بارچالیس دن مسلسل اپنے مصلح کے پاس رہنے کی بزرگوں اور زندگی میں ایک بارچالیس دن مسلسل اپنے مصلح کے پاس رہنے کی بزرگوں نے ہوایت فرمائی ہے اور اس میں جو کھے بھی خرج ہوگا وہ اللہ کے داستہ بین شما ہوگا انشاء اللہ تھا گا۔ اگر زمین و آسمان کے سار سے خزا نے دیے کر اللہ مل جائیں ہوگا انشاء اللہ تعالی ۔ اگر زمین و آسمان کے سار سے خزا نے دیے کر اللہ مل جائیں ہوگئی بیک سال سے خوا جہ صاحب فرماتے ہیں ہے

دو نوں عالم دیے جیکا ہوں مے کشو یہ گراں مے تم سے کیا بی جائے گی

 ہے گر ہاں اللہ جس کو ہل جا آ ہے ساری وُ نیااس کی غلام بن جاتی ہے گر غلام
بنانے کے لئے اللہ والا بننے کی نیبت نہ کرنی چا ہیئے ورنہ کچے نہ طے گا جیسا کہ
صدبیث بیان کی تھی مَنْ تَوَاضَع لِلله النے تواضع صرف اللہ کے لئے ہو
یہاں تک کہ خلافت کی نیبت سے بھی کسی شنے سے تعلق قائم نہ کیا جائے مولانا
روی فرماتے ہیں سے

منصب تعليم نوع شهو تےست

منصب تعلیم اور منصب خلافت کی حرص شہوت نفسانی کی ایک نوع ہے البذا یہ بھی غیراللہ ہے اور از خلا غیر خلا ارا خواستن خلا سے غیر خدا کو مانگنا ہے۔ اللہ تعالی ایسے قیمتی ہیں کہ جس کو وہ مل جاتے ہیں بھراس کا دل کسی اور چیز کونہیں جا ہتا ۔ بس مصلح سے تعلق صرف اللہ کے لئے ہو، صرف اللہ کی رضا مقصود ہو یعنی نبیت ہیں اخلاص ہواور اپنے حالات کی اطلاع اور جو علاج وہ تجویز کرے اور جو ذکر بتائے اس کی اتباع ضروری ہے۔

خواجہ عزیز الحن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے کامیب بی تو کام سے ہوگی زکر حسن کلام سے ہوگی ذکر کے الست زام سے ہوگی فکر کے الست زام سے ہوگی فکر کے البست زام سے ہوگی

کھلتے ہیں تو اندرکی چیز ظاہر ہونے لگتی ہے۔ خواجہ صاحب فراتے ہیں ۔
دل اذل سے مقا کوئی آج کا مشیدائی ہے
مقی جو اک چوٹ پڑائی وہ اُمجسر آئی ہے
ادر فراتے ہیں ہے
ادر فراتے ہیں ہے
کیا جنوں میں ابھی آمیس نرش دانائی ہے
کیا جنوں میں ابھی آمیس نرش دانائی ہے
ازل میں سامنے عقل وجنوں دونوں کا ساماں تھا
ازل میں سامنے عقل وجنوں دونوں کا ساماں تھا

ازل میں سامنے عقل وجنوں دونوں کاساماں تھا جو میں ہوسٹس وخرد لیتا تو کیا میں کوئی ناداں تھا

اس کومولانا فرمات ہیں سے ازمودم عفت ل دُور اندلیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خولیش را بعد ازیں دیوانہ سازم خولیش را رو رو اسے جب ان زود زنجے سے بیاد بار دیگر سے مسالہ وار دیگر سے مسالہ وار

مولانارُوی فرائے ہیں کہ میال بغیب اللہ کا دیوانہ بنے کام نہیں بنتا لیکن بس کسی دیوانے سے بالا پڑجائے اللہ کے عاشقین ہم سے خدانخواسے دئیا نہیں جھڑائیں گے، ان کی برکت سے دُنیا ہم تھ میں ہوگی، جیب میں ہوگ کرنیا ہم تھ میں دئی جیب میں ہوگ کہ بفت آلیم بس دل سے نکل جائے گی، دل میں صرف اللہ ہوگا۔ بھرمعلوم ہوگا کہ بفت آلیم کی سلطنت اور زمین و آسمان سے بڑھ کر دولت ہمیں حاصل ہے۔ مولانارُوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے

اسے دل ایں شکر خواشتریا آنکرسٹ کرسازد

اسے دل برجینی زیادہ میشی ہے یا چینی کا بنانے والازیادہ میٹھا ہے جس دل كوالله تعالى اينا تعلق خاص عطا فرما ديتے ہيں وہ ہروقت مست اورخوش رہتا بيد الركهي غم بين آياب توغم اورمصيب ين بين قلب بين ايك كيف اورسكون كاعالم ہوتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں كرجس دل بیں اللہ ہوتا ہے اس اگر آبن مجى نكلتى بين تواس بين سوري نظراتى بين - \_ جونكليں آيں تو حور بن كر جو نكلے آنسوتو بن كے كويم یہ کون بیٹھا ہے دل کے اندریکون جشم مرآب بی دُنیا کی زندگی بھی لذند ہوجاتی ہے اور دُنیا کے سارے غم لذند ترہوجاتے ہیں حیاتِ طیتے بعنی بالطف زندگی اس کوحاصل ہوجاتی ہے۔ مولاناروى رحمة الله عليه فرمات بس ـ أكرعالم سرا سرحت السياث دل عسّاشق گل وگلزار باست ر اكريه عَالَمْ تمام كانثول مس بجرجاف يه امريكه روس ايثم بمول سے الاتے رہیں لیکن خدا کے اولیاء جہاں بھی ہوں گے ان کا دل گل وگلزار رہے گا جیسے واٹر برُوف کھڑیاں ہوتی ہیں خدا اپنی محبت کے صدیقے میں ان کے ول کوغم پُروف کر دیتا ہے۔ مجھے اپنا ایک پُرا ناشعربایہ آیا ہے زندگی ژکیف یان گرچه دل ژعنسم ریا ان کے غم سے فیض سے میں عم میں بھی بیغم دیا علامرسيدسليمان ندوى في فرمايا س ترہے بنم کی جو مجھ کو دولت ملے غم دو جہاں سے فراغت ملے

تومیرے دوستو! حاصل شراعیت وطراقیت یہی ہے کہ نعمتوں کی مجبت بر منعم کی محبت کوغالب کر لیا جائے دُنیا کی نعمتوں سے دل کم لگا ہو بعمت دینے والے سے زیادہ لگا ہو۔ بھرالیا شخص جہاں بھی رہتا ہے غالب رہتا ہے۔ حکرمُراد آبادی کا شعریاد آبایہ آپ لوگوں کی برکت سے آج عجیب مضمون بیان ہور با ہے۔ حکرمُراد آبادی کہتا ہے ہے۔

میرا کمال عشق کبسس اتناہے اسے جگر وہ مجھ پرچھا گئے ہیں زمانے پرچھپ گیا خدائے تعالیٰ کی محبت جس پرچھا جاتی ہے وہ جہاں جاتا ہے غالب رہتاہے کسی ماحول سے مغلوب نہیں ہوتا۔

توبین عرض کررہا تھا کہ چند دن کی مشقت کے بعد آدی صاحب نسبت ہوجا آ ہے بھر تقوشہ سے علم میں خدا برکت دے دیتا ہے۔ حاجی امداداللہ صاحب کوئی بڑے عالم نہیں ہے۔ آج کل مولانا محدا حمدصاحب اس کی ایک مثال ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی، قادی محدطیب صاحب، شیخ الحدیث صاحب تمام بڑے برے علماء ان کی بزدگی کے قائل ہیں حالانکہ وہ باضا بط عالم نہیں ہیں گمام بڑے بر شے علماء ان کی بزدگی کے قائل ہیں حالانکہ وہ باضا بط عالم نہیں ہیں گہری کہ سینہ میں ایک درد بھرادل عطا ہوگیا۔ بس الشدوالا بفتے کے لئے ایک تو اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے دو مرسے جو ذکر کا الشدوالا بفتے کے لئے ایک تو اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے دو مرسے جو ذکر کا ناخہ روہ بنادیں اس کا اہتمام ضروری ہے۔ ذکر میں ناخہ نہ ہوجا ہے۔ ذکر کا ناخہ ہوجا ہے۔ اس دن نفس کو فاقہ کرا شیبے ، روٹی نہ کھا ہے۔ جس دن نفس ناخہ ہوجا ہے۔ اس دن نفس کو فاقہ کرا شیبے ، روٹی نہ کھا ہے۔ جس دن نفس کو فاقہ کرا شیبے ، روٹی نہ کھا ہے۔ جس دن نفس کو فاقہ کرا شیبے ، روٹی نہ کھا ہے۔ جس دن نفس کو فاقہ کرا شیبے ، روٹی نہ کھا ہے۔ جس دن نفس کو فاقہ کرا شیبے ، روٹی نہ کھا ہے۔ جس دن نفس کو فاقہ کرا شیبے ، روٹی نہ کھا ہے۔ جس دن نفس کو فاقہ کرا شیبے کہ تو قائم ہے روح ہے ، المدار کو جس کو فاقہ کرا رہا ہے لہٰذا آج ہیں جی گرارہ ہے لہٰذا آج ہیں جی گروح ہے المدار کیا ہے لہٰذا آج ہیں جی

تجھے کچھ نہیں کھانے دوں گا۔ جس دن آپ نے اپناا نڈامکھن بندکیا تونفس فوراً تیار ہوجائے گا ذکر کے لئے۔ کچھ دن تو نکلف سے کرناپڑے گالیکن جب عادت پڑجائے گی تو الٹد کے ذکر کے لئے رُوح بے جین رہے گی۔ جب تک ذکر نذکر لیں گے بیندنہ آئے گی۔

جب بری چیزوں کی عادت پڑجاتی ہے، سگرمیٹ نہیں ملتا تو آدی اوم اُدھر مجھے پ چھپا کے پی لیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ مولانا کا دعظ تو لمبا ہورا ہے اور مجھے طلب ہے سرگرمیٹ کی، جب بڑی چیزوں کی ایسی عادت ہو سکتی ہے تو النّہ کے ذکر کا کیا پُوجھنا یہ تو رُوح کی غذا ہے مولانا فرماتے ہیں ہے ذکر حق آمد غب ندا ایس رُوح را

مرہم آبد این دل مجسٹروح را اللہ کا ذکر اس رُوح کی غذاہہ اور جن کے دل اللہ کی محبت سے زخمی بیں ان کے لئے ذکر حق مرہم ہے۔

اور فرماتے بیں ہے

مرکه باست د قوت او نُور جلال برکه باست د قوت او نُور جلال چوں سززائد ازلبش سحر حلال

جن الله والوں کی غذا الله کا ذکر ہے ان کے کبوں سے کلام مؤثر کیوں نہ بیدا ہوگا۔ سے طلال کا ترجمہ حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ نے بین القوسین کلام مؤثر لیکھا ہے۔ جواللہ والے ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، تہجّد میں اُتھ کر اِللہ اللہ ورویے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں، تہجّد میں اُتھ کر اَلوں کورویے ہیں ان کے کلام میں اللہ نورعطاکر تا ہے، دردعطاکر تا ہے۔ اثر سداکر تا ہے۔

۔ تو دوستو! اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لئے تین چیزیں عزوری ہیں ،

ابتمام ذكرالتند
 صحبت ابل التد

٣، تفكر في خسلق الله

تفكريه ہے كركبى كسى سوچے كريد آسمان اور زمين سُورج اور چاندكوس في پيداكيا ہے اور ان كى تخليق سے اللہ تعالی نے ہم پركيا كيا احسانات فرطئے ہيں يَشَفَكُرُ وْنَ فِيْ خَسَلْقِ السَّسَطُونِ وَالْاَرْ ضِي ۔ اللہ كے خاص بدے زمين و آسمان كى تخليق ہيں غور كرتے ہيں تاكہ اللہ تعالی كى معرفت حاصل ہو۔ اور اگر فكر ميں جمود ہو تو مولانا اس كاعلاج بتاتے ہيں ۔ ہے اور اگر فكر ميں جمود ہو تو مولانا اس كاعلاج بتاتے ہيں ۔ ہے

جسترا ترجب میر بودرو و مرسی فرمات بین که جب ذکر کرو گے تو فکر کا جو ُدختم جوجائے گاکیونکہ ہے ذکر را خورسٹ ید این افسردہ سا ز

اگرفکرانسرده بهو بعنی آخرت یا دنهیں آتی بهو دل بین مستی بهوادر دُنیا کی مجبت دل پرغالب آگئی بهو تو فرمات بین کرتم الله کا ذکر کرو، ذکرالله تمهای مجبت دل پرغالب آگئی بهو تو فرمات بین کرتم الله کا ذکر کرو، ذکرالله تمهای نفر انسرده و جاید گوگرم کرد سے گا اور اس بین نور پیدا بهوجائے گا اور فکر کا جمثہ خترین مار گ

اور فکر کیا چیز ہے ہے کیا یہ کہ کیٹری قائم کرلو یا الیکشن لڑلوا ورصدر یا وزیرظم بن جاؤ یا تحقیق کے زور پر جاند پر پہنچ جاؤ۔ فرماتے ہیں ہے بن کران باسٹ دکہ بختا ید رہے راہ آن باسٹ دکہ بہتا ید سے

فکروه به جوداسته کھول دیداور راسته وه به بوالله تک بینجیا دید اب کوئی کید کر کیارات دن ذکر کرنا پڑے گا۔ نہیں جس کی جیسی عوفیا جس کی جیسی صحت ہوتی ہے۔ اس کے مطابق شیخ کامل ذکر تجویز کرتا ہے۔ بعضوں کو جیسے خواجہ صاحب کو حضرت محیم الامت نے ۲۴ ہزار مرتب اللہ الله بتایا اور بعضوں کوجن کا دماغ کمزور تھا یا مصروفیات زیادہ تھیں ایک ہزار مرتب ہتایا۔

حفرت مولانا شاہ عب الغنی صاحب بیگولپوری نوراللہ مرقدہ ہومیرے

شیخ اوّل تھے، یں نے جوانی ان کے ساتھ گذاری۔ سترسال کے وہ تھے

اور اٹھارہ سال کا بیس تھا۔ اعظم گڈھ بیس قصبہ کے باہرجنگل بیں الگ مکان

بنایا تھا۔ مغرب کے بعد سنا ٹا! روشنی ختم ہوئی تو چراغ بل جا تا تھا۔ کچے دیر

میں وہ بھی بچھ جا تا تھا۔ تہج ہے وقت تاروں کی روشنی میں حضرت تلاوت

ادر آہ و نالے کرتے تھے۔ گریباں چاک عجیب عاشقانہ حالت میں۔ تومیر سے

شخ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت مجھے صلاۃ تنجینا کی اجازت

دی جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت مجھے صلاۃ تنجینا کی اجازت

پڑھا تا ہوں جون پُور میں مولانا اصغر میاں کے ساتھ۔ میر سے شیخ مولانا اصغر میاں نے معاصر تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھا کہ اچھا آپ سات میں مرتبہ پڑھ لیا کریں ادر ایک پر دس کا وعدہ ہے سات دہم ستر ہی کا فائدہ

ہی مرتبہ پڑھ لیا کریں ادر ایک پر دس کا وعدہ ہے سات دہم ستر ہی کا فائدہ

انشاء اللہ آپ کو مل جائے گا۔

دیکھٹے! اللہ والے حکیم ہوتے ہیں کیا کام بنایا ستر کی بجائے سات ہی دفعہ ہیں۔ میرسے شخ شاہ عبد والغنی صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی پہلوان چو ہیں ہزار دفعہ اللہ اللہ کرتا ہے اور کمزور دماغ والا ایک ہزار یا پانچ سومرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے اور کمزور دماغ والا ایک ہزار یا پانچ سومرتبہ اللہ اللہ کرتا ہے تو یہ کمزور بھی اسی مقام پر پہنچ گا جہاں وہ ۲۲ ہزار والا بہنچ اللہ اللہ اللہ بھے نہیں رہے گا خدائے تعالی طاقت کے لیا ظاسے نہیں

ہماری استطاعت کے مطابق اطاعت چاہتے ہیں۔ فَاتَنَقُو اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ مِنا تَم سے ہوسکے اللّٰہ کو یاد کرلو، اپنی استطاعت بھراللّٰہ سے ڈرو اگر آج ہم نے دل کو دُنیا کی چیزوں سے نہ ہٹایا تو ایک دن ایسا آئے گا کرجن سے ہمارے دل ہبل رہے ہیں یہ بہلانے والے زبین کے اُورِدہ جائیں گے اور ہمیں زبین کے نیچے دبا کر چلے جائیں گے۔

دبا سے تبریں سب چل دے دُعانہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہوگیاز مانے کو

کھرکوئی پاس نہیں آئے گا، کھرکوئی دل بہلانے کاسامان قبرے نیچے نہیں جائے گا سوائے اللہ کے ۔ لیکن زمین کے نیچے اللہ کس کا ساتھ دیتا ہے ج جوز بین کے اُوپر ان کو نوٹ بیاد کرتے ہیں، زبین کے اُوپر جن کی جان کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کونکر تم نے تعلقات میں ہیں فراموش نہیں کیا اب جب زمین کے نیچے سب نے تمہیں چھوڑ دیا تو اب ہم تمہیں جھول جائیں ج نامکن ہے میری کریم ذات سے بس دُعاکر لیجئے ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مبارک مقام کی برکت سے اور کون کی اولاد جو بیاں ہے یا اللہ میں بزرگوں کے نیون کا داسط نیا ہوں کہ ہمار سے سینوں کو ابنی محبت کی آگ ہوں، ان کی نسبت سے مانگتا ہوں کہ ہمار سے سینوں کو ابنی محبت کی آگ جند بغدادی بابا فریدالدین عظار اور حضرت مولانا تھا نوی وگنگوہی ومولانا تا ہی نافوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہم جند بھی ہمار سے سلف میں بڑے بڑے اولیاء گذر سے بین یا اللہ ان اولیاء صدیقین کے سینوں کو آپ نے ایمان و محبت و تقویٰ کا ہومقام عطا فرمایا تھا اور دُنیا ہے شبات سے جو بے رغبتی نصیب فرمائی تھی ہومقام عطا فرمایا تھا اور دُنیا ہے شبات سے جو بے رغبتی نصیب فرمائی تھی ہومقام عطا فرمایا تھا اور دُنیا ہے شبات سے جو بے رغبتی نصیب فرمائی تھی ہومقام عطا فرمایا تھا اور دُنیا ہے شبات سے جو بے رغبتی نصیب فرمائی تھی ہومقام عطا فرمایا تھا اور دُنیا ہے شبات سے جو بے رغبتی نصیب فرمائی تھی

ہمارے قلوب کو بھی عطا کر دسے۔ یا اللہ دُنیائے فانی سے ہمارے دل کو اچاٹ کر دسے اور ہماری دُنیا بھی راحت والی اچات کر دسے اور ہماری دُنیا بھی راحت والی اللہ اور عافیت والی بنادے یا اللہ اور عافیت والی بنادے یا اللہ ہم سب کو اپنے عاشقوں کی ملاقات نصیب فرما۔ سے

یارب ترسے عشاق سے ہومیری ملاقات قائم ہیں جن کے فیض سے یہ ارض سملوت

الله آپ کے عشاق شرق وغرب شمال وجنوب زبین کے جس صلی ہی است کے میں اسے خدا ان کو بہم انسے کی مجھے بھیرت عطا فرما ہم سب کے لیے ان کی لقاء اور التقاء کو مقدر فرما دسے۔ یااللہ ہم اپنی نادانی سے ان سے مقدر فرما کر ان کی طاقات ہمارے لئے مقدر فرما کر ان کی طاقات ہمارے لئے مقدر فرما اور ان کی صحبتوں سے ہم کو ہے اور ان کی صحبتوں سے ہم کو ہے

آبن که به پارسس آستنا شد فی الفور بھئورت طلاء شد

کا مصداق بنا جیسے اول پارس بیھرسے مل کرسونا بن جا آ ہے ہیں السے علی اسلے عاشقوں سے ملاقات کرا دے جن کے دلوں سے ہمارے دل مل کرسونا بن جا ٹیس یعنی اے اللہ آپ کے عاشق اور دیوا نے ہوجائیں اور متھی ہوجائیں ادر ہم سب کواپنے اسلاف کے طرز عمل پر کر دے یا اللہ ہمیں اولیاء کے اخلاق واعمال عطاکر دے یا اللہ اپنی رحمت سے حسن فاتمہ نصیب فرما اور ہم سب کی جا ٹرز حاجتیں پُوری فرما اور جو یہاں موجود نہیں فال کی بھی پُوری فرما اور اس حرم مُبارک کی برکت سے ہمیں حرم کی محبت نصیب فرما اور حرم کی قدر کی توفیق عطافر ما اور حرم کے انوار و برکات سے ہمیں حرم کی محبت نصیب فرما اور حرم کی قدر کی توفیق عطافر ما اور حرم کے انوار و برکات سے ہمیں مالامال فرما اور حرم کی قدر کی توفیق عطافر ما اور حرم کے انوار و برکات سے ہمیں مالامال فرما اور حرم کی قدر کی توفیق عطافر ما اور حرم کے انوار و برکات سے ہمیں مالامال فرما

وَاخِرُ دَعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلى خَدْيرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَصَلَّى اللهُ تَعَالى عَلى خَدْيرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِه وَصَحْبِهِ آجْمَعِيْنَ بِرَحْمَثِكَ يَا ارْحَمَ الرَّاحِيْنَ

## 16 MG

## عظمت تعلق مع الله

دامن فقریس مرسے بنہاں ہے تاج قیصری ذرّة درد وغم ترا دونوں جہاں سے کم نہیں اُن کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات وسعتِ قلبِ عاشقاں ارض وساسے کم نہیں دسعتِ قلبِ عاشقاں ارض وساسے کم نہیں دعفرت مولانا شاہ بچم محستہ داختر صاحب)